## DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY READING ROOM 8A, CANNOUGHT PLACE, NEW DELHI

### Dyal Singh Public Library

#### READING ROOM

8-A, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-1.
Cl. No. 891. 4393
Ac. No. 497
Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of 0.10 P. will be charged for each day the book is kept overtime.

| name of the second seco |            |   | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
| Million Parkellad Parkell Science Science Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1 |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
| halika Peritum olin Pilipidakaalin durinassa - returnassa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | etter man. |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | - |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
| Maria Montana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |   |   |

# شب ننها کی دناول ،

إنتصارحتين

ناش ریم نوزاج افٹ بوسٹ بھی کار ہی نیوزاج افٹ بوسٹ بھی کے مشکسترو ہی

## منن منها في منتب منها في ناول

فيمت: - يا نخ روبي

مطبوع: - حمالي يرس هلي

"احمس سلمان كيام"

زیر بحث سئد ایک طوالف کی فطرت تھی۔
سنیم ایک عرصہ کے بعد دخت آر کے گر آیا تو وہ موجود نہ تھی اک ماں نرکش نے بڑی خندہ پیشانی سے اُسے درا مُنگ دوم میں بیجا کر تھایا۔ گلات کیبڑنے وہیں ایک جیونی سی میز میر جائے لگادی اوریہ دو نول بیٹھ کر ٹیبل پر گفتگو کرنے لگے ، إدھ اُدھر کی یا توں کے بعد یجو تلاش نظروں سے جاری محق وہ بالآخر سوال سنکرسلیم کی زبان پر آگئ .

رخشنده کہاں ہے؟ نرگس پہلے سکرائ، وہ جانتی تھی کہ اسکے آنے کامقصد ہی رخشدہ کی آلاش ہے اور اس مرسی گفتگو کے دوران میں بھی وہ برابر سلیم کی نظر ذبکا جائزہ لیتی رہی جو ہرآ ہٹ پراُٹھ اکھ کرنا اُمبد ہوجاتی تھیں۔ وہ کہنے گل دخشندہ کو توجع ہی سے خالد آگر لینے ہمراہ لے گئے۔ آج کوئی نئے ماڈل کی گاڑی لے کر آئے تھے۔ بتلارہے تھے کہ اتنی خوب صورت موٹر شاید ہی شہرس کسی کے پاس ہو۔ میں نے بھی اتنی دلکش گاڑی ابھی نک نہیں بھی ، اسی پر دخشندہ کولے کرچلے گئے۔

مُرُّس نے دبھاکسلیم کے جَبِرہ برکی عجب کرب کے آ اُرسیدا ہوئے،
اور فائب ہوگئے سلیم ہی دختند کا پہلاسائلتی تھا۔ دونوں آبس میں اُنہائی
سنتے تکلفت بھی سنتے کچھ توہم جاعت ہونے کی وجہ سے اس کے علادہ دختندہ
چونکہ ایک طوالفت کی لڑکی تنی اور تعسلیم باکر حبب اسے اسپنے موروثی بہتے۔
سے نفرت ہوئی توسیلیم اس کی امیدوں کا مرکز بن گیا۔

خالدکووبی ایک دن اپنے سائھ لے کر آیا۔ معافر دستائی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا بعنی یہ کہ خالد اس کی قسمت بررشک کرے جیوفت کا یہ فکرستے وہ زما نہ ایسا ہی تحاسیم اور خشندہ ایک دو سرے کے دیو لئے تھے ۔ خالد اپنی ہے انتہا امادت کے زعم میں ان دو نوں کی قربت کو حد کی نگا ہوں سے دیجھتا رہا ۔ مگرجب آخر کار دولت نے خالد کو خشندہ کے قربب اورسلیم کو دور کیا تو زیر بحث مسئلہ خود خشنرہ منافق بلکہ ایک طوالف کی فطرت یہ

نرگس فے بھراہی دلیل بیش کرتے ہوئے کہا۔

تعلیم یا ماحول کسی کے فطری رجانا ن نہیں چین سکے، آب نے میشہ بڑند ، کے سامنے عصمت فروشی کی مذمت کی اُسے پاکیزہ خبالات دیائے۔

اپنے خاندانی اقتدار کو محکر اکر اس کے ساتھ شادی کا عہد دہیان کیا گرینیج کیا ۔ نکلا ہام وہی چزیں آئیں جبا اسکی فطرت سے گہرالگاؤ تھا۔

فطرت بدل مین تو جایا کرتی سبے سلیم کہنے لگا . تعلیم اپنے اثرات حبور تی ہے یہ اور بات ہے کہ ہم دونوں ایک مدت تک ساتھ رمکر بچھڑ گئے لیکن آ ب نے آزادی بھی بیجد د سے رکھی تھی اینیں ۔

فطرت کا بدلنا تو میں نے کہی نہیں سنا نرگس نے اسی ارح زیر ب مسکراتے ہوئے جواب دیا البتہ عادتیں بدل سکتی ہیں، اب رہی آزادی دہ ہماری زندگی کا ایک بہانہ ہے ۔ میں آپ کو ایک حقیقت باد بادیا دولا رہی کہ یہ ایک طوالف کا گھر سے اور جسے آپ برابر معبلانے کی کوشش کرتے رہے ۔ آپ نے بن جن طریقوں کو بہاں برتا وہ ہمارے آداب میں شامل مذمخے بھر کام بنیا توکس طرح ؟

خیر حمد ور کئیے اس قصہ کوسلیم نے جائے کا گرم گرم مکونٹ لیکر کہا۔ میں اس موصوع پر کوئی گفتگو کرنا نہیں جاستا ، دخشندہ کی زندگی آئی زندگی سے مختلف بھتی اور اس کا اقرار آ ب بھی بار بار کر حکی ہیں کہ آ ب کے بیشہ سے اُس کو دور کا لگا و نہیں ۔ میں جن طریقیوں کو برت رہا تھا، وہ بخشندہ کے لئے تنے ناکہ اسکے گوکے لئے ۔

نرگس کی سکوام سے ایک جھتم بہت کر تھوٹ نکلی۔ اس کے نزدیک سلیم تو محض ایک جذباتی نوجوان تھاجونہ دنیا کے نشبیب و فراز سے واقف نفانہ زندگی کے مرب تدرازوں سے وہ کہنے لگی۔ گرانب نے اس مقیقت کو اتن جلدی کیوں مجلاد باکدو ایک طوان کی لڑکی ہے، اس کے ضغیر، اسکی فطرت میں نباو شنامل ہے۔ میں تویہ سجعتی مہوں کہ شاید اسی لئے آپ خشند ہ کو اپنی طرف راعنب مذکر سکے آپ نے اسے خالد سے کہیں پہلے بایا تھا گرجیب مقابلہ پر آئے تو ہ ہ آپ سے اتنی دورم سے کر کھڑی ہوگئی جیسے جسی کی شناسائی نہ ہو۔ آپ سے اتنی دورم سے کر کھڑی ہوگئی جیسے جسی کی شناسائی نہ ہو۔

کیامعلوم به خلوص اور محبت جو آج آپ خالد کے ساتھ دیکھ دہی ہیں کسی اچھے نتیجہ برختم نہ ہو۔ طبیعت میں اگر بنا وسط اور مکاری کا عضر زیادہ ہو تو اس پر بجروسہ ہی کیا ؟

یس نے اس معاللہ برتھی اکٹر سنجیدگی سے تورکیالیکن کسی فاطرخواہ
نیچہ برنہ بیں بہنی ۔ یہ سے ہے کہ انتی تعلیم یا فنہ لڑی ہمارے فائدان میں
ادرکوئی نہیں گذری مجھے ابی ایک غلطی کا اعتراف سے اور وہ یہ کوشن کا
پہلاسبق سروع میں ہمارے یہاں جس نوعیت سے دیا جاتا ہے وہ ہم رشندہ
کو مذدے سکے اور اس کے دل و د طاغ پر دوسری چیزوں کا قبصتہ ہوگیاان
تام باتوں میں نواب صاحب مرحم کا با تھ تھا۔ وہ اسے میرے ساتھ
جی ول میں بیٹھنے کی اجازت نددیتے ہے

ان کے انتقال کے بعد س نے اسے داوراست برلانا چاہا گرمانی مرسے اونچا ہو چا تھا۔ وہ کانچ بیں تعلیم بارسی متی ۔ اس کی نہ ندگی میں آپ اور فالد داخل ہو چکے منفے ۔ مگر مجھے اب بھی یہ اطمینان ہے کر خشندہ نے یہ کسیل اور لڑکیوں کی طرح ہو قوفی کے سائفہ نہیں کھیلا۔ یہ توست اید

آب کومعلوم ہی ہوگا کہ دو لوں نے شادی کا اعلان کرد یا ہے،جوای ہفتہ میں ہوجائے گی۔

مجے نہیں معلوم تھا اورسعلوم تھی کس طرح ہوتا نہیں اب خالدہی کا دوست رہا اور نہ رخنندہ مجھے بہجانتی ہیں۔ وہ دونوں لوٹکر آئیں تومیری طرت سے مبارکباد دے دیجہ کا۔

سلیم المع کر جانے لگا تو ترکس نے پھر ہاتھ بچرا کر اسے بھا دیا
وہ عاد تًا ہرایک سے اس فسم کی نصیحتیں کرنے کی عادی سی محی اور
سلیم کی تووہ اس لئے اور بھی فاط داری کرتی محی کہ خالدالیے لکو بچی کو ہی
اس کے گھرلے کر آیا۔ اس سے اس قسم کی گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی کھتا
کہ نفرت کا بہ جو اُب اس کے دل میں رختندہ کی طون سے پڑجیکا تھا وہ
اسی جڑ بچرا نے کہ بہ دونوں پھر کبھی آلیس ہیں نہ ل سکیں کیونکہ ہرامکانی
اطینان کے با وجود یہ خدستہ بھی اس کے دل میں باتی تفا کہ دو نوئی
بہلی جبت پھر کبھی کوئی گل نہ کھلا بیسے اور حیکی وجہ سے خالد مخوف
ہوکے کہا۔

سبارکباد توخیردے دونگی مگریس یسوجتی ہوں کہ یہ موقع ہیں آپ ہی نے تو دیا ؟ مجھے یادہ ہے کہ رخت ندہ آب سے کافی خوش مقی آب کی آوازس کرسوتے سے جاگ جانا اس کا معمول مقا۔ بچریا نقلا کس طرح آگیا۔ آپ يەسب كى مجھ سے بوھبتى ہيں . رهننده كى نطرت سمينے كے بعد آب يەسوال مجھ سے كررہنى ہيں ؟

جی ہاں آپ سے ۱س کے کہ آپ نے کہی یافین نہیں کیا کہ میں رفتند و کو آپ دو اس کے کہ آپ میں ان بیا کیا ہے۔ رفتند و کو آپ دو ایک میں ان بیا کیا ہے۔

سلیم نے گرون نیجی کرئی ۔ سطلب یہ نظاکہ اسے ابنی خلطی کا اعراف ۔ سبے ۔ اس نے بچر دو بارہ اسطنے کی کوشش کی مگر نرگس نے دامن بکڑ لیا وہ تو جاسی تھی کہ خالد اور دخشندہ ابنی نئی ماڈل کی جیاتی ہوئ گاڈی بر تہتے دگاتے ہوئے سلیم کی موجودگی میں آجاتے اوجس سے اس کے دل برایک اور کاری ضرب لگتی ۔ نرگس نے اس کو ابنی با تول میں مہب لاتے بوئے بھر کہا ۔

کتنااحجا موتا اگرمنالدس متقل مزاجی بھی ہوتی۔ ان میں لڑلبن زیادہ ہے اور ابھی عمری کیا ہے ان کی اسسن کے ساتھ سخیدگی براھے گی، بہرمال مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ آپ کی کیا رائے بیں سلیم صاحب ا

مبری دائے اسلیم نرگس کی طرف دی مدکر زبریستی سکرایا ۔ بیں بھی اس دشتہ کو برانہیں سمجھتا ۔ وا فعات جس طرح بھی کروٹ بدلیں مگر خالد مبرادوست ہے اور بیں اس کا دستن نہیں ، اس طرف کئی مرتب اس کے گھر گیا مگر طاقات نے ہوسکی مجد سوچا کہ اس ہی کے بہال چل کر اسکو بڑا جائے ۔ تویہ کہئے ہمارے گھرآنے کی ذہمت محض حن الدکی تلامش ہے ہمالانکہ آپ نے آتے ہی رخشندہ کو یوجھا تھا۔

جنشندہ ہی سے خالد کا بتہ جلتا۔ ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو دوسرے کا بتہ خود بخود معلوم ہوسکتا ہے اور رخشندہ سے تو مجھے یشکا بیت کرنا تھی کہم دونوں ان کی وجہ سے کتنی دور دور ہوگئے۔

الیسا تو بونا ہے، دو روشے ہوئے دوستوں کے درمیان کوئی ذکوئی کوئی دکوئی کوئی دکوئی کوئی دکوئی کا معرف کے درمیان کوئی دکوئی کا درمیات کا معرف کا

آبنا کہنے کے بعد نرگس نے کسی کی آہٹ پرادھراد مردیکھا سامنے کی گیسلری سے فالدجب چاپ، کھویا کھویا سا ڈرائناگ روم کے اندرافل موااوربغیر کسی قسم کی گفتگو کے ایک صوفہ پر بیٹھ کر کھرسوچے لگا۔ فرگس نے اس کو اتنا منف کر کسی نہ دیکھا تھا، چہرہ پر بہوا کیال اڑتے ہوئے دیکھ کراس کے ہا مقول کے طوطے اڑگئے اور وہ حزب کاری جو فالداور وشندہ کی سدا بہار شکفتگی سے سیم کے دل برتگتی فرگس خود ہی اس کا شکار بہوگئی فالدکی اس سراسیگی کو دیکھ کروہ یو چے گئی ۔

خِریتِ نوسیے، است در گھرِلئے ہوئے کیوں ہو؟ پھروہ وسلیم کی طرف اشارہ کرکے بولی، النے لمواسین تم سے شکابیت ہے۔

فالدنے اینے ہوٹ وواس جمع کرکے سلیم کیطرف بہلی باردی الدہ معالدہ معذرت بھرے انداز میں کہنے لگا۔

اد ہو معاف کرنا، میری کا ہول نے مجھے د صو کا دیا اور تماظر

نرائے اور کہو احص ہو کہاں دے استے ونوں ؟

یس کہیں بھی رہ اس سے تہیں کوئی مطلب نہیں۔ مگرتم اسوفت اسفدريرنيال كيول مو؟ عمارا جره زرد برتا جار السيه.

قبل اس کے کہ خالداس کو کوئی جواب دیتا، رخشندہ فرز اسی الملاقی موی کرویس داخل مونی - چهره بروسی شوی اورسکرامس ، اداول مین وبسابی متوالاین ، آتے ہی اس کی نظروں نے سلیم کا مائز ہمی لے لیا پہلے وه اس كى طرف دىكھ كركھ مفورا ساسكرائي . أيموں سے كھ كے كيد ميمراس تے زبان كھولى -

« ده آیس گریس سمارے خداکی تندرت ہے "

بات کی مات موگئی اورشکایت کی شکایت اور اس مصرع کی ادایگی کے فورا آی بعد وہ نرگس کی طرف مراکئے۔

اتى معفى غسل ليناسير.

ادراس خاسش کے اظار کے فوراً ہی بعداس نے محلاب کوآواز ایک اسے اپنے حام کی بدایتی وینا شردع کردی پانی اس تدرگرم مودوالید كاكون كون ساسامان ركها مائ . تنباف ك بعدوه كون ساجرو ديبين كرك كى وغيره وغيره معلوم يه بونا تقاكه خالدى وحشت ناك كمبارث كاسك ذات سے كوئى نعلق ہى نہيں ہے، خالد اپنى ملك براسى مار حبب اور خاموش مقا . نرگس نے دولوں کی حالتوں میں اتنا بڑا فرق محسوس كيتے ہوسے پیچیا ،۔

آبس میں ڈرائ ہوگئ کیا ہ دخشند مکنے لگی۔

لڑائی کے بعد آومی گھر آیا تہیں روشتاہے ۔ اعیں در اصل دہم ہوگیاہے ان کے سوٹرسے ایک سونت حادثہ ہوگیا۔

زگس کے توبیروں کے بنچے سے زمین کل کئی اورسلیم جواب تک محض تماث نی بنا ہوا تقااک دم گھراکرچلا اسٹھا۔

مادثه و

جی ہاں دشندہ نے سلیم کے نتجب کو کم کرنے کے لئے بڑے اطمینان سے بتلانا شرق کیا، بچاس سا تھ سیل کی دفتار سے موٹر جارہ تھا کہ ایک بوڑھا دومیں آگیا۔ ذدمیں آگیا۔

بجر مرگيا ہو گا ۽

نرگس نے بڑی مجلت سے اپنی تشولیس کا اظار کرے بوجیا گروشندہ کے اطیبان برکوئی جیزا ترانداز نہوسکی وہ اسی لا برداہی سے کہنے لگی .

ظاہرہے سڑک پر اُسی وقت ہو کک کرمرگیا۔ منہ سے حن کی ایک کی ہوتے ہی اسے دم توڑدیا۔ مگر اس میں میرایاان کاکیا قصور اس کی سوت ہی اس بیانہ سے آئی تھی۔

را زکے فاش ہوجانے کے بعد خالد نے گھر ان کہوئی تطروں سے مچر إد حراُد مرد تکھا۔ اس کی آنکھول کا وہ اصطراب طا سرکر رہا تھا جیسے برمعلوم کرنا چاہتا ہو کہ اب کیا ہوگا ؟ لیکن اس شکل سوال کا جواب توفی الحال کسی کے پاس نہ تھا۔ آخرکار اس نے گھراکر بھرسلیم ہی کا دامن پکڑا اس کی بالغ نظروں بیں وہ جو بچوں جیسا خوت و ہراس موجود تھا۔ اس نے سفارش کی اور سلیم نے انتہائی ہمدردی دکھاکر معاملہ کو اور زیادہ سیمنے کے لئے اس سے سوال کیا۔

مگرکیا معلوم وه اب تک زنده مورتم نے گاڑی روک کراسی مالت دکھی ہ

نہیں! میں تو گھراہی گیا۔ اس کے علاوہ دخشندہ کی دائے ہوئی ک یہال رکنا خطرہ سے خالی نہیں اسلئے میں نے موٹرنہیں رو کا مگرموت خراہ واقع ہوگئی ہوگی کیونکہ حادثہ انتہائی سحنت قسم کا تھا۔

سلیم کینے لگا موٹر موک بینا صروری مقاتاکہ حادثہ کی سنہ ادبیں ماسکیں اس سرک پر نؤیلے شار لوگ ہوئے ہے

کوئی بھی رکھا، یرجواب دخندہ کا تھا۔ دراصل اس میں بھی خداکوعبلاً منظور بھی مگراب ان کی گھرام سے تویہ بہتہ جلتا ہے کرم اس دنب اکو اس واقع کا علم موگیا۔

غضیکہ بات اپنی زبان سے نکال کر دوسروں کے کا اول تک بہنائی مزورجاتی ۔ دخشند منے یہ کہتے ہوئے قریب ہی رکھے ہوئے ریڈیوسٹ کو

كمول ديا - الانوسركدرا مقار

"بربیبی یو ، پروگرام سنے سے پہلے ایک اعلان سنے ۔ آج شام گنیش باغ کے قربیب با مرروڈ پرت ہرکے سب سے شہور تاجر و الحلیم کی لاش بائی گئی موت کی عاد شدے داقع ہوئی ہے جوشف وار وات کو فلیل کی لاش بائی گئی موت کی عاد شدے داقع ہوئی ہے جوشف وار وات کو فلیل کے اس بیان کرنے کے بعد قائل کا نام و ثنان بتا لیکا اسے بیاس لاکھ دو بیسے انعام ملیگا !"

سیم نے چونک کرکہا۔ دیکھا آب نے دہ بوڑھا تا جرعبرالحلیم تفا۔ عبدالحلیم ۔ ؟ نرگس نے بھی اضطراب سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر اسکانام دہرایا۔ وہ خوت سے چلا بڑی۔ دیڈ لو مزد کر دوشندہ خدا کے لئے دیڈ لومند کرو۔

رخشنده في ريدلو آن كرتے موے كها .

سکن یہ کے معلوم ہے کہ عبدالعلیم کی موت کا باعث ہم لوگ میں؟ اوراتنا کہنے کے بعدوہ اسی طرح استحالاتی ہوئی عسل بینے جلی گئی +

ہرقسم کے اطیبان کے با وجود خالد کی بے جیڈیاں روز ہروز برعتی رہیں اسے اب تو الیسا محسوس ہوتا ہماکہ گرکے درو دیوار تاک اسکے خلاف مرکوشیاں کردہے ہیں ۔ وہ سب سے خالف تھا اپنے ملازمین خلاف مرکوشیاں کردہے ہیں ۔ وہ سب سے خالف تھا اپنے ملازمین کی تکا ہوں بس بھی اسے شک اور شرارت کی آمیزش نظر آتی ۔ شاب اس میں وہ بہی سی شان رہی مذ دبد ہہ ۔ جہرے کو فکراور برلتیانی نے ایسا کمعلایا جیسے مہینوں کا بیار ہو۔ دخت ند مجمی بھی آکر اسے اپنے گرلیجاتی مگر وہاں بہی ہیں آئے دن وہ لولیس کی کوشش اور تشولی کا حال سن سن کو لرز بین آتے دن وہ لولیس کی کوشش اور تشولی کا حال سن سن کو لرز الحقا۔ وہ خوت کے سب اس قسم کی جرب کہی د پڑھتا دشتندہ اسے بنس سنکرسناتی اور تفتیش کرنے والوں کی بے وقو فیوں کا نداق اڑاتی بسیم بین سکرسناتی اور تفتیش کرنے والوں کی بے وقو فیوں کا نداق اڑاتی بسیم بین اسے اطیبان ولا تا مگروہ جون ناحی اس کی گردن پر مقا اس نے کسی ح

جین ہی مذہبینے دیا۔ اسی وحشت اور پرلیٹانی میں شادی کی تاریخ بھی ٹل گئی، مزگس جو فطر تا ہر معالد میں انتہائی چالاک بھی اور جاہتی تھی کہ یہ شادی جلد سے جلد موجائے اس حادثہ کے بعد مصلحتاً خاموش ہوگئی، بھر مذاس فرن سے کوئی اشارہ موانہ دختندہ نے ٹوکا اور خالد تو یہ حس وحرکت ہوہی کھا مقا، بھرشادی ہوتی بھی توکس طرس ف

ایک دن جبکہ یہ نوگ بزگس کے بیباں بیسٹے ہوئے اسی موضوع پر گفتگو کر رہے سفتے کہ سلیم نے ایک بخونریش کی مطلب یہ نظا کرحت الد کلی با الحبیانی کسی طرح جلد سے جلاحتم ہوجائے اس لئے کہ بدنید بلی ایب مب کی طبیعتوں پر اس فت در یادگران می کہ نہ وہ ماحل ہی باقی دہا اور نہ وہ بنر م آرائی بلکہ ہر شخص ابنی جگہ پر کبیدہ فاط بن گیا۔ خالد کے اس طرح مرحب برخت ندہ پر موانو وہ بھی ملول رہنے لگی اور سلیم مرحب جب رخت ندہ پر موانو وہ بھی ملول رہنے لگی اور سلیم با وجود ابنی شاہ اس لئے اسٹے یہ رائے دی۔

فباعن کو بلاکر اس سعالدسی مشوره لیا جائے۔ ابنا دوست ہم اور بیرسٹر بھی برا بنہیں - میرا نوخیال ہے کہ وہ اب بھی کوئی ند کوئی اسی کریں بتائیکا کہ بہ گستی سلھ سکے ۔ اس پر بھروسہ کرکے سار سے واقعات اسک سائے مگفد منبع جائیں اور بھر وہ جو کچھ کہے اس برعمل ہو۔

مگراب کوئی ترکیب کارگرنہیں ہوسکتی خالد کہنے آگا۔ ہوت وجواس کھونے کے با دیجود میں اتنا توسمجھا ہی موں کہ یہ معاملہ انتہائی نازک ہو بولیس کو اگرکسی طرح میرا سراع مل گیا تو نیامن مجھے بھالنی کے بیندے سے نہیں بچا سکتے ۔

نرگس بولی ۔ مچھر لملیے نا زک حالات میں سی پر معروسہ معی نہیں کرنا چاہئے بائے سنہ اسپنے سنہ سے نکل کر برائی ہوجانی سبے اس لئے میراتو بہ خیال سبے کہ کچھ دوز تکب خاموش ہی رہا جائے ۔

سلیم نے گھوم کر رخت ندہ کی طرف دیجھاج خامون بیمٹی مہوئی ہتام مالات کا جائزہ لے رہی متی و ، کہنے لگی مجھ سلیم کی رہنے سے تواتفاق ہے لیکن بفرص محال اگر اولیس ہمار اسرائ ند نگاستی تو فیاض کو خواہ محواہ کی محلف ہی دینا مہوا۔

ای کایدخیال بھی ورست ہے کہ ایسی حدوث بات اپنی زمان سے
نکالی ہی کیوں جائے۔ بیں تو نہیں بھی کہ پولیس کا کوئی حربہ میں میکولئے
میں کا میاب ہوسکتاہے۔ بدبات بھر ساسے اورکوئی نہیں جاننا اور
ہمیں اگراسکی اطلاع پولیس کو کردیں تو وہ کامیاب ہوسکتی ہے۔
خدانہ کرے ہم میں سے کوئی اس کی اطلاع حدے بفا ہم ہیں کوئی

الساكيسة نظر نهيس آمّا (ورفياض پرميي ميس اتنابى بحروسسر كرنا ميول جنسنا كدابتى واست برد ميس اكرخالدكى جكه برمونا توشايد اس امركى اطلاع مب سي يهط نباض كوكرتا -

تو بهر بلالو الحفيل يبين، رختنده كينه لكى -

تم ہی تیلی فوت پر یا مت کر لواگر مصروف بھی ہو گا تو عہاری آ داز سن کر بھا کا ہوا آئیگا ۔

اچھا ؟ «دِخشندہ نے شرارت آمیز مسکمام ٹ سے سلیم کیواف ڈھیکر کہا اور باس ہی رکھے ہوئے ٹیلی فوق کے منبر گھلنے مکی ۔ دومری گھنٹی ہر فیاعن نے بوجھا۔

"كون با

دخشندمبهط تومنى بجرا معلاكرسك*خ لگى* .

بھی اس فسم کا برتمیز سوال تم لینے موکل سے کرسکتے ہوجھ سے نہیں، عملا بہجانو تومیں کون ہول ؟ تعجب ہے کہ نم میری آواز سننے بعد بہجوکون؟ فیام نے مقبقاً بہجان کرجا ہے دیا۔

آپ کی نازک انگلیوں نے صرف بمبر کھملے تھے ، ان میں طافت گویا آگر ہوتی تومیں نوز آ اواز میجان لیدا ۔ گرمین کیا کم عزت ہے کہ آپ نے برے بمبر کھمائے ۔ بمصداق عج

در کھا بئی وہ میرے مبرخداکی قدرت ہی ، بہرمال یہ تو تبا و ککس لئے باد کیا گیا ہوں ؟ پیط دو نون طرف سے ملکے ملکے قیقے بلن دہوئے بھر خشندہ کینے لگی۔ آؤاز درا میرا دل گھرار ہاہے۔

فالدو

ده یا سرگئے ہیں لیں دور کر آجا و طلدی سے ۔۔۔۔آرہے ہونہ ؟ زشنده فی شیلی فون بند کیا توسیم سنسکر بولا۔

اجھلبے و قوت بنایا اب جب بہاں آئینگ تو معلوم ہوگا کہ انکوالد
ادر چیا دو نوں بہاں موجود ہیں۔ مگر ہم میں سے اگر کوئی بھی ٹیلی فون کر تا تو تا بہا الدیتا۔ بے حد کا رو باری ہوگیا ہے۔ یہ تو شایدان کے پیشہ کا قصور ہے انکا مہیں وخشندہ دنے جو ایب دیا سنا ہے و کا لن خوب جبک رہی ہی آجل ہو شہیں وخشندہ دو نول کی طرف شاید سلیم نے معنی خیز نظروں سے وخشندہ اور نرگس دو نول کی طرف و کھیکر کہا ب نامیس نے بھی ایسا ہی ہے۔ خدا کرے سے ہو۔

معوث کیول ہونے لگا نرگس بولی۔ مذجانے کتنی جا بیداد مشہر میں خرید ڈالی، عالیتان کوسٹی مبوالی۔ خالد جسی سنے باڈل کی گاڑی انفول نے بھی خریدی ہے۔ یہ ساری امارت و کارت جی کے بل بوتے پر تو ہے۔ وہ نہ چکتی تو یہ سب کچھ کہال سے ہوتا ہ

یہ باتیں ہوئی رہی تعنیں کہ فیاض کا موٹر سُکھ کے چھوٹے کمیاؤٹریں دافل ہوا اور رخت دہ سے خود لینے کے لئے ماسر کرک گئی ، پھر حبوقت بہدونو ڈرائٹگ روم میں داخل ہوئے توسلیم نے سنس کرکہا ۔ سکھے دھاگے میں چلے آئے ہیں مرکار بندھ فیامن نے دمجھا کہ خالداین مبکہ پر انتہائی سنیدہ بنا ہوا ہیں اسے، منچرے بڑیکھارنہ انداز میں محکنی مگر اسوفت کی اس حالت کو اُس نے معن خالدکی ا دا کاری سمجھا وہ کہنے دکا۔

بڑی معیبت ہے کہ ہم پیشہ وراڈگوں کوبھی تم اپنی طرح بسکا سمجے ہو-تمہنے تفریکا جھے بہاں بلالیا حالانکہ تم ہے انتہا سجیدہ سنے کی کوشس کررسے مو

فالديم بھى خاموشس رہا اسسلے كه اس كى تو د نيا ہى بدل كى سى گرسليم نے واقعات برروشنى ڈلتے ہوئے كہا

مذاق مت کرو درا تورسان کی صورت دیجهو خالد کی . صورت بر پورے بارہ ج رہے ہیں ۔

ده تویس دیکه ریا مهول مگرس قانونی و کیل مورعشق کی و کالت

ميراكامنهي

کیروئی مزان سلیم کہنے لگا۔ بغیرسی تمہیب کے بیس بھیس بہ ستالانا چاہتا ہوں کرعبدالحلیم کی موت کے باعث میں دو نوں ہیں، فالدوشندہ کوموٹر برسلے کر گھملے نکلے اوریہ حادثہ ہوگیا ۔

او ہو۔ اور آج مجے اس کی اطلاع مل رہی سے ، فیاص نے تعب سے مسب کی طرف دیکھ کرسوال کیا ۔

اب اسے مُلطی مجبویا نا بخربہ کادی ۔ دا فعہ اس قدر سنگین قسم کا بھا کہ زبان پر کنے کی ہمت مذکرسکا ۔ آج میمری ہی یہ د لمتے مبوئی کمہ از کا تھا۔ صورت من مال سے خرور مطلع کیا جائے اس کے کہ خالدی بریشانیا لگاگل بن کی صدیک تجاوز کر جکی ہیں اور اَ ب مجی اگر ان کے لئے کوئی اطبیبال بخش صورت ندیداکی کئی توشاید یہ خوکشی کرلیں -

مرون سلیم اور فیاش آئیس میں ہم کلام مقے یا فی رحث ندہ خالد اور نرکس گفتگو سننے میں منہماس فیامن نے مگیراکر بوجھیا:

گریه حادثه بهواکس طرح ؟

شام كا وفت تفاكارى بچاس سالمم بلى دفتار سے جارى تفى ندمعلوم وه برهاكس طرح لىپيٹ ميس اكيا إ

پولایں کو اطلاع مے دی گئ ؟

نہیں۔

لیکن حادثہ کے طور پر اسسات کی اطلاعد بدیا تھی .

مادنه نابتكس طرح بوتا ؟

مرك برمجع لك كيا بوكاب شارشهادتين السكني عين

سرئرسنسان محق اسوفت وہاں کوئی موجد دنہ نظاء اس کے علاوہ ان دونوں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور لاس کو وہیں جھوڑ کر بھالگ کھڑے بوے نے اس حادثہ کے فرز ابی بعد ربٹر او سے اعلان ہوا کہ ملزم کو گرفتار کر نیکا انعام بچاس لاکھ روبہہے یہ اُن ور تاکی طرف سے نشر کیا گیا تھا بواس کی موت کے بعد بمت ام جائیداد کے مالک قرار بلئے

توبراب مومى كيامكتاب - فياض في يه كميكما بك تمندى سانس

کمینج یی ۔

كوئى قانونى بات بتادُ-

باتیں نوساری غیرت اونی ہوئیں۔ اس لئے کہ وہاں سے ڈرکر ہماگئا تو انتہائی بزدلی تھی ، برتسمتی سے حادثہ کی کوئی شہادت موجود نہیں ۔ شک سے فائدہ اسماکر بریھی تو کہا جاسکتا ہے کہ الیسا عمد اکیا گیا کسی کو دصو کے سے مارکر اگرارادہ ویں برنیتی نہیں ہے تولے اس طرح جھوڑ کر مماگ آناانست کی سب سے بڑی توہین بھی ہے ۔

ترگس گھيراكريوچينے لنگي .

توكيااب بولس كواطلاع كردىجائ .

نہیں۔ فیاص نے سعاملات بر عور کرتے ہوئے سر ہلادیا۔

میں نے کہا تا بداس میں کچو معلائی ہو۔ "غذر گناہ بدتر از گناہ !

ية توسيحه فياض في واب ديا مگر برسمنى سے يدمقولكسى قانون كى كما ب سي نهيں واب ميں گر حاكركتابول كوالدوں بلسول في الحال نؤكوئى استسمومين منهيں آدہى ہے ليكن مجھ اميد سے كم شايد ميں اليك كوئى نه كوئى صور ت بيداكروں .

فباص جانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا، خالد کے چبرہ پر ایک محبت ہم کا نظر دال کراس نے بھرآ ہ سرد کھینچی اور اسے اپنے سینسے لگا کر دلا۔

فکر ندکرو میرے دوست ایسا و نت انسان ہی بر بڑتا ہے اور اے برداشت میں کرنا چاہئے۔ یں اول توکسی قابل نہیں لیکن مجھ سے جو کھے ہوگیا

ئتهاری مددکرون گار فالد کینے لگار

یس بچرنهی بول جواس وا فعه کی ایمیت کو شمجهول متباری ذبانی تسلی بخیرک نمباری ذبانی تسلی بخیرک نمباری ذبانی مسلی بخیرک نمباری در سکتی به محمد بنالون بی تم این میرک بی تمام کما بول بیل و میرک یا متباری خام خیالی نمبی بیت کو بدله خون بی سیاه و داس الل حقیقت کو میری یا متباری خام خیالی نمبی بیت که میرک یا متباری خام خیالی نمبی بیت که میرک یا متباری خام خیالی نمبی بیت که میرک یا میرک المی ده تو میرک در بین کا و این میرک به در بین کا و این میرک بی رسید کا و

لیکن تم بے گناہ ہو فیاض نے بہ کہکرا کی بھر ڈھارس بندھائی اور قانون میں اس قسم کی رعایتیں بھی موجود ہیں مکن ہے میں ان چروں سے کام لیکراین کوششوں میں کا میاب ہوجاؤں۔

مناص اور خالد ایک مرتب مجر تظری ملاکر ایک دو سرے ساجل گیر جو گئے اور ترکس نے عقیدت سے یہ دعاء مانگی کہ یہ ، ونوں دوست کھی آلیس میں جدانہ ہول سلیم اور رخت دہ نے بھی اس منظ بود کھا اور بے انتہامتا تر ہوے تھوڑی دیر لعداس بھوٹے سے کمپاونڈس دوستے ماڈل کی گاڑ ہاں ایک ایک ساتھ اسٹارٹ ہوکر الگ الگ سمتوں کی ، ف روانہ ہوگئیں ۔ فیا من اور خالد کے جانے کے بعد نرگس بھی اس کھ کراپنے کمرہ میں جگ گئے۔ ڈرائنگ روم میں صرف سلیم اور دخشندہ بیسٹے رہ گئے بحقوڑی وہر مادفونوں ہمنت خاموشی سے ایک دو سرے کی طرف دیکھا کئے۔ دو نوں کے د باغ بیس اسوقت کوئی ایسا موصورع نہ برخاجس برگفتگو موسکتی اس بے عل خاموش کو توڑنے کے لئے سلیم نے زشندہ کوسگر ہے بیش کتے ہوئے کہا۔

ہ پیرہ دختند دینے سکراکرایک سٹوٹ ہے ہی بھرسونے کے سگریڈکسیں براس نے نفوس جاکر بیٹھا ۔

يكهويا ننهس أب تك إ

کھوتاکیوں ؛ زندگی میں صرفت نخہاری ایک پی چیز میرتو قبصنہ کرسکا۔

نوشندہ ایک قبقیہ مارکر مبنس ٹری۔ اس محقوری سی گفتگونے جو فضا بدلی تو دو نول عہد ماصی کے جمو نے مبوئے افسانے بھر ماد کرنے گئے دہ کہنے لگی۔
" الے استُدوہ دن بھی کتے سہانے متف جب تم پہلی د فد مجھے ملے اور بھی نے ایک دوسرے سے محبت کی تجہیں بھی یاد آتے متف کبھی وہ دن ہو بہم نے ایک دوسرے سے محبت کی تجہیں بھی یاد آتے متف کبھی وہ دن ہوں اس کوئی وا سطہ نہ ہونا جاسئے ۔
ان ماتوں سے کوئی وا سطہ نہ ہونا جاسئے ۔

کیوں ؟ رختندہ نے یہ سوال شرارت آمیز مسکرامٹ کے ساتھ کیا ۔
اسلئے کہ تہاری دنیا برل جی بھتی تہاری زندگی میں خالد داخل ہو دیکا بھا۔
ہاں یہ شکایت تہیں ہوگی کہ میری دنیا بدنی مگر خالد میری زندگی ہیں
کمبی داخل نہیں ہوسکا ممکن ہے تم میری اس صاف گوئی پر شک کرو مگر
یہ عقیقت ہے جو دیگاری تم نے بیدا کی بھتی اسی کو خالد نے شعلہ بنا دیا ۔
یہ عقیقت ہے جو دیگاری تم نے بیدا کی بھتی اسی کو خالد نے شعلہ بنا دیا ۔
تہارا مطلب یہ ہے کہ تہیں خالد سے جست زبھی ؟

نہیں میرامطلب یہ نہیں ہے جبت تو مجعے فالدہی کے ساتھ محق اور تمسے زیادہ مگران تمام ماتوں کے ما وجو دہیں تہیں بھی ایک لمحد کے لئے نہ کھوسی میرا ہمیشہ یددل چاہا کہ تم دولوں میری زندگی ہیں یر ابر کے شریک رہو۔ واہ یہ کیسے مکن تھاسلیم کہنے لگا۔ اسی ہفتہ میں تم دولوں کی سفادی مدینے دارہ بھتر

اسس، زدداجی زندگی کے بعد بھر مجعے تم سے کیا واسط رہت اور ابھر شادی ..... كيمعالمرس ده آيس كاعبدويمان بي جوث موكا ؟

نہیں جبوٹ کیول ہونے لگا . مگر دیکھئے اب تو وا فعان سے بدلتے موسے نظر آر سے ہیں .

کیسے واقعات ؟

مثلاً به حادثه وشنده مشکوک بن کرحالات بردوشنی و النے لگی فیامی بھی توکوئی تسلی عبش جواب نہیں ویے گئے

توکیا اس نندیلی کااثریمهارے او برکیونہیں ہے اسلیم پوجینے لگا۔اور اگر واقعات بدلیس کے توکیا نم انکاساتھ نہ دوگی ا

کھ کہا نہیں جاسکتاس مادشنے تو واقع کی شکل ہی بدل دی واقعی اس امرکا کوئی شوت نہیں ہے کہ بوڑھے کی شکل ہی بدل دی واقعی کی حوک کوئی شوت کا باعث محص موٹر کی چوک ہے کہ سے کہ جو کے مہدا اس سفتہ میں ہماری شا دی بدو نے مارہی متی و

اوراب ۽

اب توامى شايدى تيارىبون -

تو بيرميں يه مان تي لول كه تهبيں خالدسي محبت منهفي -

مجست رسمتی تو پورکیا سما به مجھ عبت سمی مجھے خال سے دیوانہ وارمحبت سمی یہ سے بوچیو تو اسی محبت سے دشتہ س یہ حساد تہ مہوگیا۔ ہم دولوں کی اطروں میں دنیا اس قدر زبگین اور پرسٹ با بہتی ککسی اخت د کا گسان تک موتا تھا، دہ موٹر کی دفتار تیزکر تا رہا ہیں اس کی ہمت بندھاتی رہی اور آخر کاد۔

سلم في مراكر يح سيات كاث دى وركي لكا

قہرائی بیس دیش کیوں ہے جس و قت خالد کے سائڈ کہاری شادی الان کیا گیا اس وقت کہاری شادی سے کوئی مخالفت ندکی۔ اب وہ عیبت میں گرفت ارہے تو امی حاکل ہوکر شادی نہونے دینگی ہ جس یہ سیب کھر مانے کو تیا رہمیں حقیقتاً تم کو خالد کے ساتھ حجیت ہی نہی ۔

مجت انسان کے مالات اور واقعات سے مواکر تی ہے اس سے انہیں ۔ خشند و بجر ایک کی یہ بات بالا کرخور کھی مسکر انے لگی کیر لولی ۔

کیا محوکو تم سے محبت نہ تھی اور کیاا ب نہیں ہے ؟ محمَّے و نہیں یاد پڑتا کریں نے کوئی انداز بھی الیا اختیار کیا ہوجس نے تمہارے دل سی میری خلش دور پونے دی ۔ تم نے خودہی آند در فنت کم کردی خالدنے محبت کے بینیگ بڑھائے ٹادی بہرحال کرنا ہی تھی اس لئے بس نے وعدہ کرسیا ۔

تومچراب اسے نبھاؤ۔ خالد کے مالات بہت تاذک ہیں تم شاید اس کا اندازہ نہ لکا سکو مگریس مجھنا ہوں مبرے پاس دل سیم مجھنالد سے مجت سے۔

اور مجھے بھی مجست ہے بلکہ والہا نہ عشق جس کا بیں نے ابھی اقرار جی کیا بین اسے ابھی اقرار جی کیا بین اس مجست ہوسیان کیا فضلہ و نے کہا بین اس مجست ہوسیان کر سے کیا نے کے لئے اپنے باس الفافانہیں باتی مگریس کری کیا سکتی ہول، حالات اگر سے کیے لئے اپنے باس الفافانہیں باتی مگریس کری کیا سکتی ہول، اپنی بے ہی برلئے تو میرے علی میں ان لفظوں سے زیادہ شور ہوتا مگر مجبور ہول، اپنی بے ہی

کا تم پربوری طرح سے اظہار مجی نہیں کرسکتی یہ معلوم تم اپنے دل میں کیا ضیال کروسے میں جو کھے کہ ایک موں ایک عورت کی زندگی سیے خواہ وہ میں ہوں با کسی شرایی طبق طبح سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون بگڑے ہوئے حالات میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا اور زشاید میں دونگی اس کے لئے تم مجیم مورد الزام نہیں بنا سکتے ۔

مجعے بہاری دائے سے اتناالفاق نہیں جتناکہ ت رہ ہونا جاہئے مہا۔ تم جانتی ہوکہ میرے سید میں مجیعوے بڑھکے ہیں، اگر جا ہوں تو اسوقت خالد سے اپنا بدلسلے لوں مگر میں ایس نہیں کرسکتا میں کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا اور تہیں بھی اس معتام برخالد کی دل شکن نہیں کرنا جاہئے دراصل بہی تو وقت ہے جب تم اسٹی مجست کا نئوت مے سکتی ہو۔

بشرطیکسی جذباتی موتی و رخنده نے جواب دیتے ہوئے سلیم سے کہا جذبات اور محبت دوالگ الگ چیزی ہیں ایک کو دوسرے سے معمی کوئی تعلق نہیں رہا۔

سلیم نے بجلے جواب دینے کے اس بات برخورکیا کہ یہ تغیرس طی دونما مؤا بچندردن پہلے خالداور خشندہ جوایک دوسرے کے لئے اس قدر قریب عقالکرم سے لتنے دور دورکس طرح ہو گئے ؟ اگر یہ صورت بدلے بوے حالا کی بنا پر بیدا ہوئی ہے جب کالے یقین تھا نوانتہائی حقارت آ میز ہے اور کچی جت کی سحنت ترین توہین ۔ وخشندہ کا بار بار یہ کہنا کہ وہ خالد کو دل سے جا ہتی ہے لیکن بور بھی اس کی شادی اب شاید اسکے ساتھ نہ ہوسکے کی عجب سی بات می است ناید خالدی زندگی کالیتن نه تفا اوروه سیمینی کی اس داز کے انحت اس داز کے انحت بولے کے اس داز کے انحت بولے کی اس دانہ کے بعد اسے مجالنی کے تخت بر لٹکنا پڑ گیا مگر یہ چر بچر می اور جبتک این جگہ بر شخکم می کہ دخت نده اس کا آخری و قسنت تک ساتھ دہتی اور جبتک کوئی نیسلیکن چیز ساسے دا آجاتی وہ لینے وعده برقائم رستی سلیم کی جھ میں حب کوئی بات نہ آسکی تو اس نے مجرد ضندہ سے سوال کیا .

تہیں بہ تو مانناہی بڑے گاکہ خالدنے اپنے خاندانی و قارکو تھکراکر تم سے شادی کاعہدویمیان کیا تھا۔ میری یا تمہادی تطویس ایک طوالف کسمائی حیثیت کچھ تھی ہو مگر د نیا تو انگشت نمائی کرتی ہی ہے۔

اس میلیج کو اگر کوئی جیز مایٹ سکتی ہے تو دہ مجت ہے جو خالد کوتم سے معتی اور ہمیت ہے جو خالد کوتم سے معتی اور ہمیث دیا ہے اور ہمیث اور ہمیث اور ہمیث کی مگر تمہاری اس قسم کی جیٹیم اور ہمیث کی احداث کی مگر تمہاری اس کے ساتھ وہ انگا و کر نفاجے شق باحجات کہا جاسکے ۔

اب اس آب جوجا ہیں کہیں۔ دخشہ ہ کہنے گئی بخشق و حمیت کا کوئی محضوص داس میں نے اپنی زندگی ہیں کہی نہیں لیا اور نہ لول گی۔ محمت توریخ نردیک وہ آئیدنہ سیحیں میں دوجا سنے و الے ایک ساتھ این شکلیں دیکھیکس فردیک ترکیک نظر آتی رہیں مجست قائم دہیے گی لیکن اگر اتفاق سے آئیک نہ تو میں موج قائم دوسکتی ہے ؟
و ش جائے پاکوئی ایک شکل نہ دکھائی دے توجمت کس طرح قائم دوسکتی ہے ؟
خوب یہ مجت کا فلسفہ تم نے خوب بیان کیا۔ سیمی می بات ہے بیمان صاف کیوں نہیں کہ دیتیں کہ تہیں خالد سے نہیں اسکی دولت سے محسی تھی۔ اس نئے ماڈل سے عشق تھا جو تہا دے لئے خرید اگیا اور جس کی برولت یہ انقلاب

آیا یہ تکسپے کداس دنیا میں مورت اپنے فاذمات سے مبت کرتی ہے مگراسے کی بہت کرتا ہے کہ اسے کی بہت کرتا ہے کہ ایک کلید بنیل مانا جاسکتا السی میں مورتیں اس دنیا بیں ذندہ ہیں حبنوں نے سیے دل سے مبت کی اور حتی کی بارگا ہ میں ا بنا سب بجھے لٹاکراسی کی ہورہیں جسکا نام بہلی د فعدال کی زبان پر آیا ۔

یہ تمکس سے کہدر ہے ہوسلیم ؟ خالد بنت ہوا اک دم سے بردہ ہم اکور النگ روم کے اندر آگیا۔ وہ فیامن کو تفوری دور تک بہنج کر ہم والب آگیا تھا اور سلیم کی بخت ندہ سے یہ گفتگو سخر پردہ سے بیٹھ کو انتقا۔ دہیں کو سے کو اس اس نے دونوں کی گفتگو سی بخت ندہ جو کچھ بیان کردہی تھی وہ حت الد کے لئے دیتین آنے والی یا تیس نہ تھیں مگر جب لسے اپنے کا نوں پر بوگیا احتماد مہوکیا نو وہ سنستا ہوا آگیا۔ ان باتوں کو سننے کے بعد اب صرف سہنستا ہی اس کے اختیاریں مقا۔ رخت ندہ خالد کو دیکھ کر بو کھلاگئی اور سرمندگی کی وجہ سے کوئی جملے بھی اس کی زبان سے ذکل سکا۔ منہ سے کھلے ہوئے لفظوں کا والیس لین بھی جملے بھی اس کی زبان سے ذکل سکا۔ منہ سے کھلے ہوئے لفظوں کا والیس لین بھی دیکھ دیکھی اس کی زبان سے ذکل سکا۔ منہ سے نکلے ہوئے واقع اس کی زبان سے ذکل سکا۔ منہ سے نکلے ہوئے واقع اب سے کھڑا ہوا اخت ندہ کو دیکھ دیکھی اس کی دبان سے دنگل سکا۔ منہ سے نے نوب سے کھڑا ہوا اخت ندہ کو دیکھ دیکھی اس کی دبان میں دنگل سکا۔ منہ سے نکلے ہوئے واقع اب سے کھڑا ہوا اخت ندہ کو دیکھ دیکھ دیکھی اس کی دبان میں دنگل سکا۔ منہ سے نکلے ہوئے واقع کی دبان کو تا کہ دیکھی اس کی دبان میں دبان کھی ۔ دیکھ دیکھی اس کی دبان میں دنگل سکا۔ منہ سے نگلے ہوئے کو تا کہ دبان کو تا کہ دبان کو تا کہ دبان کھی ۔ دیکھ دیا ہو ایکھی ۔ دیکھ دیا ہو ایکھی ۔ دیکھی اس کی دبان دور خشندہ نظر سے نگلے ہوئے کو تا کو تا کھی دبان کو تا کہ دبان کو تا کہ دبان کی دبان کھی ۔ دیکھی اس کی دبان کو تا کہ دبان کو تا کہ دبان کو تا کہ دبان کی دبان کی دبان کو تا کہ دبان کو تا کہ دبان کو تا کہ دبان کی دبان کو تا کہ دبان کو تا کہ دبان کو تا کہ دبان کی کی دبان کی دبان کی دبان کو تا کہ دبان کی دبان کی دبان کی دبان کی دبان کی دبان کی دبان کے دبان کی دبان کے دبان کی دبان کے دبان کی دبان کے دبان کی دبان کی

تم سے دونوں کی بائیں ۔۔۔۔ ؟ وخندہ نے اس ادھورے جملہ کو لوساکر نا جایا گر ندکر کی اور خالدتے بات کا ط کر کہا۔

ہاں بیں نے تم دو لؤل کی ہائیں سنیں اور ابن سے ایک آخری مبن بھی لیا۔ اگر دنیا بیں مجھ رو زاور زندہ رہ سکتا تو اس سن سے مجھ کام لیتا مگرا فسوست سے کہ بیسمجھ ملاہمی تواس وصت حبب مبری زندگی کے آخری لمحے می فرس آنتی ہیں ،اسی لئے میں سنس بھی دیا ہوں کہ انسان کو اسی بیش بہانفسیتیں ملتی ہی ہیں تواس وقت حبب و ،ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا۔

آن کہنے کے بعد و مسلیم کے بہلومیں جاکر بیٹے گیا اور ایک محبت بھری نظران کے بنا دوست بردال کر کہنے لگا ،

اس سونے کے سگریٹ کیس سے کوئی سگریٹ جھے نہیں بلاؤ کے ہےنے آج ایک عصد کے دجد میرامقابلہ کیا اور بالاً خرآج اسی کونستے مہوئی جو نکہ میری بے جان زندگی سے اس کی قیمت اب کئی گذا زیادہ سے اسلئے اس کی سگرٹ ہی پی کرکھیے اپنے اندر زندگی کے آثار بیدا کروں ۔

سگرف دیتے ہوئے سیم نے بھی یو موس کیا جیسے وہ خود کوئی ہم ش بڑا جوم ہے بھراس نے بغیر کھے کہ ہوئے دما سلائی طاکر خالد کی سگرٹ سلگائی اور بہت خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا حالات کا جائزہ لینے لگا۔ وہ چاہشا نفاکہ اس وقتی بہون کا کچھ مدا واکرے مگراس کی بھی قوت کو یائی زشندہ کی طرح سلب ہو جی تھی۔ خالد نے سگرٹ کے بلے کش لگانا سٹروع کے بھوئیں کے معولوں کے بیا تا دا اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعیجب اس نے دیکھا کہ معولوں کے بات جب اس نے دیکھا کہ معولوں کے باس کے دہن بولی بائنا رہا اور کافی دیر انتظار کرنے کے بعیجب اس نے دیکھا کہ معرف کے دہن بی بوئنا پڑا مراس مرتبہ یوشندہ اس کے دہن بیں بائل نہی وہ سیم کی بور یو یہ ہوئی۔ اور قربیب مرکز جا دور تربیب کو کے اور قربیب کو کے اور کی کہا ۔

انظے و تقول میں ایک مال لینے دومعصوم بچوں کوسندے کا دے

چیو اکرخود دوب گئی بہتے آبس میں کھیلتے ہوئے بانی میں امرسکنے ایک بحت ووب کرمرگیا دوسرا ال کی ماس بر الیکارکارے مالکا میں اس جمت کے ممندویں تمہاری لاش بر بیٹر کرکنا رہے بہتجا بول بہوہ و حالات اور وا تعات ہیں جن زشندہ کو عمت ہے اور جو بملائے نہیں جاسکتے۔

سلیم نے انتہائی پس و بیش کے بعد اپنے کو آبادہ کرے کہا۔

حالات اوروا تعات يونهي بدلاكرت بي يندگى اسى كا نام ب بركر

تم ان باتوں سے اپنے آب کوکیوں پرلٹیان کرتے ہوہ

اس کے کہ آج میں اپنے آپ برلعنت بھیجکرخوش ہورہا ہوں بھیے معلوم مفاکہ تم رخشندہ کو اپنی زندگی سیمجتے ہو اسے اپنی جان سے زیادہ چلہتے ہو تم این مفاکہ تم رخشندہ کو تم سے تم رہ اسے تم اور میں نے تاہیں سے تم ادی وحشندہ کو جیمین لیا اب اگر میں یہ کہوں کہ مجھے معاف کردو تو یہ سقد داسمقا نہ مطالبہ ہوگا .

خالدگی اس کیفیت کو دیچمکرسلیم نے دونوں یا مقول سے اپٹا چرہ چھپالیا بخشندہ اس منظر کی تا ب نہ لاکر زارہ قطی اردو نے گی خالدا ب تک سلیم ہی کی طرف نظریں تھمائے ہوئے کہ ریا بھا ۔

آع میرے احساس بیں ایک شدت ہے میں جو کھ کہنا جا ہتا ہوں ایک شدت ہے میں جو کھ کہنا جا ہتا ہوں ایک شدت این ایک دیکھ را ہوں ۔

رختندہ اسی طرح روتی ہوئی اپنے مال کے کرومیں جل گئی۔ فالداورسیم تنہا تقوری دیر تک فاموش بیٹے رہے کیر مذمعلوم کس خیال کے مامحت فالد نے بے اختیاری کے طور پر ٹیلینڈون کے نمبر فعملتے ۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔

يوليس كوتوالى خالد كيف لكا -

میں خالد عب فی بول رہا ہوں نرگس کے بیہاں سے عبد الحلیم کی موت

.... كياكها آب نے ؟

کوتوال شهر بدان خود خالدسے ہم کلام تھا سلیم نے محسوس کیا کہ خا کوایک مجھکا سالگا جب اس نے جرت زدہ موکر بوجیا۔

آب كوا طلاع مل مكى ب اسى تميرس ؟

دختنده مجها گی مبوئی بیمر در انزاک روم میں داخل مبوئی اب اس کی آنامو

يس بيلئة انسو كي تقوري سي جمك تفي و وكين لكي .

امى كېتى بىرى يەكونى سنگين واقع نهيى سىب كچھۇتلىك بدوجائىكا.

خالد في دبرك تى اس خوب صورت لفظ كو دبرايا -

اقی \_\_\_\_\_

اورساتھ ہی ٹیلی فون اس کے ہاتھ سے حیوث کر گرگیا۔

----

ا قبال جرم کے بعد خالد کی گرفتاری فر آعمل میں آگئی کہاں تو اس واقعہ
کاکسی کو علم ہی نہ مقا مگر حب یہ را ذطشت از بام ہوا توسا رہے خالد نے
یہ افواہ مجبل گئی ، برخض کی زبان بر بہی چرچا جس را ت بیں خالد نے اپنے
جرم کا انکشاف کیا اسی کی صبح کو شہر کے تمام اخبار وں بیں پہلے ورق پر پیخرشائع
ہوئی ملزم کو پیڑو انے کا انعام نرگس کو ملا اور اس ابک کا مبائی پر شرگس کی
مکان اور چالاکی کی جوجو داستانیں بیان کی گئیں وہ آپ اپنی جگہول پر
اپنی مثالیں تقیں ۔

فالد کا ابنا گھرتو ماتم کدہ تھا ہی۔ دخشندہ اورسیم ہی اس کی بیجا می یو خوب روئے ۔ ان دو نوں بس سے سی کو بقین نہ تھا کہ نرکس خود اس بر بادی کی موجب بنے گی یمبئی کے ایک بہت بڑے گر کاچٹم دچراغ اس کی ندگی کے عزیمہ نہتی ایک بڑخض اپنی جگہ ہوجہ بور ہوگیا۔ وقتی طور پر بڑی سے بڑی خیات مین فالد کوجیل کی جہاد دیوادی سے مذہباسی ، والدین نے سرٹیکا ، بہنیں دوئیں ، عفر والدین نے سرٹیکا ، بہنیں دوئیں ، عفر والدین نے فریادی کی کی گرفائون کے الفاظ ابنی جگد پر بدستور فائم رہے ۔ انمیں کسی قسم کی کوئی ترمیم مذہبوکی، اور پولیس نے مقدم عدالت کے سپرد کردیا ۔

الموتوال فے اپناروزنامچ سروقلم كرتے ہوئے اس حفيقت پرخموصبت كران ذوردا -

بیعس طرح سنگین جرائم کی رودادسب سے پہلے کسی نہ کسی طوالف کی زبا کر ہے نرگس نے ما بدولت سے اس حقیقت کا انتشاف ہیلی فون برکہا۔ جنانچ فدوی تفصیلات کی تربیں جانے کے لئے علی تدم انتھا ہی رہا تھا کہ تفوری دیر کے بدرد و سراٹیلی فون آبا اور فدوی کے تعجب کی انتہا نہ رہی جب اُسے یہ معلوم ہوا کہ خود ملزم برنفس لفیس این جرم کا اقبال کر یا ہے ، اب جو تک شک وست بہ کی کوئی گنجائش نہ عتی اس لئے خالد عباس و فدمس علی گرفتاری عمل میں الاکر مقدم مسئن سے دکر دیا گیا۔

فیاص نے مقدمہ کے نازک پہلوؤں پر بخورکیا روزنامچہ کی روئداو پھی اور بیروی کے لئے اپنا وکانت نامہ مدالت کے سامنے بیش کردیا۔ اب بغلا ہر فداکت بعد خالد کی زندگی کی امیدیں فیاض کی کوشش اور لیا قت سے والبتہ تغیب اور وہ رات و دن کی سلس محنت سے مقدمہ کو بحال بنانے کی دنگریں مقال ساتھ ہی والدین نے خالد کی ڈندگی بجانے کے لئے روپیہ کوس طرح بانی کی طرح میں محمد لینے کے سے بہایا اس نے دو سرے بڑے وکیلوں کو بھی اس مقدمہ میں حصد لینے کے سے بہایا اس نے دو سرے بر مواکد ایک سرکادی وکیل کے مقابلہ میں شہر کے تمام

جوفی کے برسر جمع ہو گئے اورسب کی عبوی کوشش فالدی ذنگ کی ضام بنگی۔

رخشد کومال کی اس حرکت ہواتنا ملال بھا کہ اس نے کمی دوز تک نرگس سے کوئی بات ہی مذکی گھر میں اسے عرف کلا ب سے سرو کا رتھا لسے کام کارج سے حب فرصت ملتی تو وہ وخشند ہ کے باس آکر دو گھڑی کے لئے بیٹھ جاتی ان کی گفتگو کا موصوع عام طور بر نرگس کا لائج تھا گلاب کو بھی پہنگا بت مقی کراسکی ماکن کی پیمزکت ٹیمی رکیک قسم کی سبے وہ خالد کو برا بر باد بھی کی ایک رقائد کو برا بر باد بھی کی اس کا گذر اور کھی متھا کہ وہ ذرا دیر بیٹھ کراس کے دل کی باتیں اپنی زبان پر لئے اس کا گذر اور کھی متھا کہ وہ ذرا دیر بیٹھ کراس کے دل کی باتیں اپنی زبان پر لئے آتی ۔ وہ کہتی۔

خالرسیٹھ کتے اچھے سقے س صاحب آپ کوکٹنا جا ہے گئے، بی بی جی فی الرسیٹھ کتے اچھے سقے سے کا بی بی بی جی اللہ میں سے بیٹی کھا کرامیں گرفتار کرادیا۔ اس دنیا ہیں رو لیے کی تیت النیان کی جان سے زیادہ ہے۔

کریب کے لئے نہیں ، عمباری بی بی جی کے السے جو لوگ مکارمیں دہی ایسا کرتے ہیں -

ادر اگرایساہی کرنا تنفاتو خالر سیٹھ سے بچپاس لاکھ روبیہ مانگ لیتیں۔ لابچ تو بری بلاموتی ہے سے سے ساحب مگر بی چی ایسی تقیس تو نہیں مدمعلوم یہ حرکت کیول کر بیٹیس نے آپ کے لئے کھئ کھن سیٹھ نے جو رقم میٹیس کی تھی اسس سے تو انھوں نے افکار سی کردیا تھا۔

اس طرح پوچها بعیسه و و رقم کتنی می و دخشنده نے سکر اکر کلاب سے

جی بان س ماحب ایک دات کے دوکروڈ وے، ہا تھا۔ ذراسوچے توکتنا دوپید ہوا۔ ساری زندگی آرام سے کٹ جاتی مگر آپ کسی طرح راصی ہی نہوئیں ۔

عَهادامطلب يدب كر معجد دامنى موجانا جاب كالقاع

جی ہاں بیٹ سے آدمی کے بہلومیں رات بھر لیٹے رسنا کوئی گناہ نہیں ہم اس وقت نوسیٹھ سلیم سی آ ب کے ہاس آیا کرتے تھے انفیس شایداس کا بہتر بھی نہ چلتا اور سارا کام ہوجاتا۔

رخشنده گلاب کی ان مجھولی مجانی باتوں پر سنسنے گی، مجر بوبی ۔

خربیں معلوم ہے سلیم سے میری ملاقات کس طرح ہوئی ؟ اجہا سنو

آج مجہیں اپنی کہانی ساؤں یوں تو تم سے ہیں شایکھی اس قسم کی باتیں دکرتی

گراس تنہائی کو کاشنے کے لئے کوئی تو ذریعہ ہو ۔۔۔۔۔۔ ہؤا بہ کہیں وقت

میں اسکول کی تعلیم ختم کر کے کالج میں داخل ہوئی توسب سے ہہائی تطریری

میں اسکول کی تعلیم ختم کر کے کالج میں داخل ہوئی توسب سے ہہائی تطریری

میں اسکول کی تعلیم ختم کر کے کالج میں داخل ہوئی توسب سے ہہائی تطریری

میں اسکول کی تعلیم ختم کر کے کالج میں واضل ہوئی توسب سے ہہائی تطریری

دل کا مطلب ہجھرگئی ۔ ملاقات کی ابتداء رسی گفتگو سے ہوئی ۔ میں کالج پہنچی تو

میری مزاج ہیں کرنے ۔ مجھے ہیر انجھیلا سبق یاد کر انے میں مدد دیتے ۔ ان کی لیا

اور قابلیت ہما رہے درجہ میں صر بالمثل تھی ۔ وہ موٹر پر آنے کتے اور اکثر حب میں انتھیں داستہ میں مل جاتی تو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مجھے لفٹ دید ہے ۔ ہہائی مرتب میں نے انتھیں چا ہے ہر مدعوکیا تو امی تی انتھیں دیکھ کر ہجد خوشس

مرتب میں انتھیں جاتے گر موٹوکیا تو امی تی انتھیں دیکھ کر ہجد خوشس

مرتب میں انتھیں دونہ انہ گھرسے آگر مجھے لیجایا کر ہے اور کالی ختم ہونے کے بعد

گرمپور ملتے بیم دو نون سے انتہا ایک دو سے معبت کہنے تھے اس دقت مال ددولت کی کوئی تدر مجھے نہتی میرا احل بڑا شریفیا نہتا اس کے الاقا سیم نے بیشہ مجھے بیرے اس آبائی بیشتہ کی طرف سے نفرت دلائیکی کوشش کی۔ جس دفت کھن کھن سیٹھ نے اتمی سے میرے لئے درخواست کی ہے بیرے دل ود طاغ پران تمام انجی چیزوں کا انٹر تھا۔

مرابكيا وارثر باقى نهين ريا كلاب يجس بات كاس كويه

گگی.

اب ان چیزوں کا انزائنی شدت کے ساتھ نہیں ہے خالد جب سے میں دن ہے ان چیزوں کا انزائنی شدت کے ساتھ نہیں ہے خالد جب سے میں دن نے انتھائی ہے انتہائی اوریہ تو ہم ہی دن سے انتھوں نے مجھے اخلاتی طور پر گر انے کی کوشش کی اوریہ تو ہم ہو ہوئی ایاں اگر شدت کے ساتھ ایکدوسرے کے پہلو بہلو رہیں تو یا دسائی کا دعوی ایک ففول سی یا ت ہی بعد ہیں جب میں کھن کھن کی آدنو بوری کے نیر آمادہ ہوئی تواس نے خود انجا دکرہ یا۔

ا حیب میں گل سے تعجب سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کواکو زیادہ میں بلاکر بوجیا۔ کہاں تو اس و فت اس کے حبول کا وہ عالم بھا اور آبکے رامنی ہونے براٹکار کر ببیٹھا۔

دو کروڑ روبیہ تومیری عصمت کی قیمت بھی میری نہیں بھرحب اسے معلوم موگیا کہ وہ آب دارموتی اب میرے باس نہیں ہے تووہ اپنا دو کروڑ روپیکس بات برخرے کرتا۔ اسی سے اندازہ لگا لوکر عصمت کی کیا قدرو

تست بهيد ودشايداسي ليئ اس كا امّا برّا المخفظ مذسب مين كيا كيا اسليم نے متنی ایمی خلاحتیں تھے دی متیں وہ خالد نے ایک ایک کر کے لے کیں جاتی كى سرستيال جادوين كئيس اوران برسرا كجعدا ختياريمى ندريا- ادهرامى فيكسى مصلحت کی بنا برسم دونوں کو پوری آزادی دے دی دہیں وقت اور جال کسیں بھی جاستا تھا ہے کے حاتا تھا ، نتیجہ یہ ہوا کہ میرے مشیاب کو اس کی جوانی کے حب سعدد بار بلایا توآلیں کی کھیٹا تانی قائم ندر سکی اور بہلی لغرش مولے سے يهير اس في مير ب سائة شادى كاعب رويمان كربيا . بين طمئن تعتى كه اس كمناه کا کفاره حلد ہی اس طرح ہوجائیگا کہ یہ ناگہانی آفت اُگئی اور وہ گنا ، پیرسنو گذاه بی موکرده گیا کفن کمن کی ده درخواست بعدس قبول کرنیکایی مطلب تقاكعقبى كارْنے كے بعد دنيا توكم ازكم بالوں ـ خالدسے مجھ محبت توسيت مكروه جوايك تزب مجى اس سي بونى جائية اس سي مين فحروم مول بهي وجر ہے کہ ان کی اس گرفتاری کا مجھ پر کوئی سف دیدا ٹرنہیں ہوا۔ مجھے رہنج مہواہیں رونی ، میں ان کے لئے پرلینان مونی مگروہ تفاضا بور اند موسکا جسے وہ جاسما منا اورجیے دنیاد کھینے کی متمنی تھی۔ اس حادثہ کے بعد جب اس کی حان کے لالے پڑسکئے تو ہس بھی اپنی طرف تھینے کر میٹھ دہی اور وہ شادی کا عبدوہمیان خد كخود لوث كيا .

مرتعب ہے گلا ب یجے ہول پڑی ، خالدسی ملے سا مقر آب کے طریقے سے اور اب طریقے سے اور اب طریقے سے اور اب ان کے جدائ کو آپ کسی قیمت پر مذہ برداشت کرسکینگی ۔

اندا ذین خلط بی تو موسکتے ہیں دخشندہ کہنے لگی۔ آستاتو میں نے مل کی باتیں تمہسے بریان کردیں جن کالسی کو علم نہیں ہے بسلیم جرمیرے بہر سے بالدہ میری دور کے قریب سے انھیں بھی میرے اس فعل پرتجب موا ۔اوزاب شاید وہ مجھے آجی نفووں سے نہیں دیکھتے ۔ وہ میری اس حرکت کومیرا کیر کمیر سیمتے ہیں حالانکہ الیسا نہیں ہے ۔

یہ بات تومبری بھوس بھی نہیں آئی مس صاحب کہ آب کا ظاہر وباطن آسا الگ الگ کیوں ہے ؟ آپ نے سیٹھ خالد کے لئے وہ سب کچھ کیاجس بر آج آپ کوافسوس ہے اور بہ ب کچھ کیا بغیر محبت اس کے موگیا ؟ اکٹر الیا موتاہے -

اکٹر الیا ہونا ہے دفت ندہ نے جواب دیتے ہوئے کہا جوانی کی نفر شاگر سرزد موتو بر معطور محبت کی بہیں نا بحر برکاری کی ہیں۔ اول توجیت کے باسے میں میراکوئی بحر بہ نہیں سلیم نے جو کھوڑ سے بہیت مجھے وہ نطیعت جذبات دیئے سے وہ خالد کے آنے ہی ختم ہو گئے مثر وع دن سے اس نے مجھے چھے ٹرا سڑوئ کردیا ان کا صرف ایک بیم کام مفاکر کسی نہ کسی طرح میرے خون میں ابال بیرا کریں ۔ میں لے قابو ہو جاؤل ، میرا شعور کچھ کام نہ کرے اور چو تکہ یہ کم زوریاں مجھے میں ازل سے موجود تفییں اسلئے وہ اپنی کوششوں بیں کامیاب ہوگئے ۔

آ ب میں یہ کر درماں پہلے سے کیوں نہیں ؟ گلاب بو چینے لگ -اس قسم کی کمزور بال نو سرحوان لوکی بیس میونی ہیں۔ تم میں بھی ہیں بشر لمبکہ متبیں ان کے آز ملنے کا موقع مل جائے گرو نکہ نم اس گھر کی خادمہ ہواس۔ لئے اپنی مرصنی سے کوئی کھیل نہیں کھیل سکتیں۔ میرے لئے ایسی کوئی یا بندی دیمی، اس کے میں لینے عیبوں سے قریب لطفت اندوز بیوئی اس ونیا میں فریبول اور امیروں کی بنی ایک بہوال سے ، مؤیب اگر کوئی برائی کرے تو وہ اس کا عیب سے ایروں فعل کرے تو وہ اس کا فت ہوگا ۔

دختنده فی کلاب کی اس دکمتی موئی رگ کو بچرا کرفور آ اس کوا بنا بخیال بنا ایجا اس کوا بنا بخیال بنا ایجا و در اس کوا بنا بخیال بنا ایران و در محمی کمتی اس کا دل محمی کا بنا اس کا د خالد الیا کوئی سیار داس کا د ندگی میں داخل مو تا مگری صرت کمبی لوری نه موسکی یه یا تیں سنکرخود اس کا خون کھول گیا ، جوانی کی پرمستیال اس کے سر میمنڈ لانے مگیں ، وہ مفندی مانس لے کر لولی ، د

جوانی تواندهی موتی بیداوراس کا اندها مونا میں توقدرت ہی کا ایک کرشمہ مجنی ہول اور یہ ہی آب نے سیج کہا کہ پارسائی کا دعو لے وہی عام طور برکرتے میں جفیں اپنی کمروریوں سے کھیلنے کا موقع نہ ملے مشال کے طور برمری ننگ کی ہجئے میں اپنی زبان سے اپنی باک دامانی کا ذعم کریوں مگردل ہروقت بہ جا بہتا ہیں ذیاری میں دنیا میس زند مجھی دہی تو میں کام کی ۔

گرقہاں اسبی لڑکیاں ابنی زبان کھولنے بریمی تدرت نہیں کہتیں، غرت اور ناحادی اُن سے ہرقسم کی مہت جھین لیتی ہے۔ اس دنیا میں حور مونے کا وی ٹی تو تہیں بھی نہ ہوگا تم نے ایک طوالفت کے گرمیں برورٹ بائی آنکھیں معمدت فروشی کے بازار میں کھولیں۔ صورت شکل بھی بہاری اسبی بری نہیں اس لئے کوئی نہ کوئی بعول چوک تو ہو ہی بچی ہوگی مگر یہ حکایت تھادی زبان پراس کے نہیں آئی کہ اس بازار میں تہارے دام می میری طرے گھ ہے۔
جائیں گے ۔ اول تو تہاری شب عوسی کی قیمت ہی کیا ہوگی مگر وہ جو کچھ می موہمار
زندگی کا سرمایہ ہے اور آئی تہیں حفاظت کرنا جا ہے میں تو دو کروڑ برلات
مارکر خالد کے ساتھ بدنام ہوئی اور اس واقعہ کے بور حب مبری قیمت گری تو
میرے اس کا کوئی افسوس می نہوا۔

آپ کا اور میرا مقابلہ بھی نہیں مس صاحب کلا۔ نبجی نظری کرے کے جواب دینے لگی۔ اتنی ہمت توجیس نہیں کہ میں اپنی رسوائی سرباز ارکراؤں لکین آپ سے کہ دینے میں کیا ہرج سے ایک دات آپ ظریر موجود نہ کھنیں خالد سیٹھ آئے توالحقوں نے بی بی جی سے میرے لئے کھواشا رہ کیا۔ بی بی جی سے میرے لئے کھواشا رہ کیا۔ بی بی جی سے میرے لئے کھواشا رہ کیا۔ بی بی تیار ہوگئیں مجھے الحقوں نے نہر طاکر کھڑے بہنائے اور بانچ سو دولے لیکر جمعے ال کے سرد کر دیا۔ آپ فور اسی آگئیں اور آپ نے آتے ہی صبعول محمد ان کے سرد کر دیا۔ آپ فور اسی آگئیں اور آپ نے آتے ہی صبعول محمد بہاراہمی مگر آپ سے یہ کمہ دیا گیا کہ مجھے سی کام سے یا پر بھی باگیا ہے مالانکہ میں بالکونی میں بند بھی ادر آپ کی آواز ہیں بھی سن اسی کھی۔

احب سے اسی مرتب اختیارہ نے بھی تعجب سے اپنی بڑی بڑی آگھیر اور زیادہ کھیلادیں ۔ مگرچرت ہے فالد نے مجھ سے مجی اس بات کاذ کر نہیں کیا۔ آپ سے اس کا ذکر وہ کس طرح کرتے ؟ بی بی جی ان کے اسی وعدہ بر تیارمدی تقیں کہ و مجھی اس ملاقات کا تذکرہ اپنی زبان برنہ لائیں گے اور

میرا دکوارین برستورقائم رہیگا۔ اوروہ رویہ ، دخشندہ نے فوراہی دوسراسوال کیا۔ و قوبی بی جی سفے پہلے ہی خالد سیھے سے گنوالمیا تھا۔ ہرے ہرے بانیخ قوٹ استوں نے فرا اسی جیب سے نکال کرنی بی جی کے ہاتھ پر دکھد بیئے:

تهين محاسس سيجه ملاء

جي ٻنهيں.

تو معرتم فالدكوافي باس كيول آتے ويا؟

مجھے اَپنے اوپر کچھ اختیار بھی کھا ۔ مجھے کتنا برا لگا کہ جو آپ کا منگیتر مبووہ آپ سے نہ ہونے پر حین دیکھنٹے میرسے ساتھ گذارے مگرمجہ ورکھی بوٹکم ملا لمسے بحالائی ۔

اس وا فعہ کے بعد مجرتم سے اور خالد سے میں بات ہوئی ۔

مى تنبيل

كيون ؛ وه تو اكثرتهائ مين تم سے ملابوكا .

جی ہاں سلے اور انھوں نے مخیے چیٹر انھی ۔ ایک دفعہ تو الیا موا کہ آپ اور بی بی جی دو نوں گھرمیں مذکھیں اور وہ مجھے زیر دستی ہالکو فی میں بیکڑ اسکائی

يعر----!

بر کرد. کیمر کھیو کھی نہیں ۔

دہی بایخ سورویے والی بات محرمبونی -

10/3.

بعرتم نے امی سے اس کی اطلاع نہیں کی ؟

جي نهنس ـ

کیول ۹

كهتى تو أنثاجوركونوال كو دلين لكنا .

تو موركيا موتاتم توايف فرف سيسبكدوش موجاتيس -

الگرفتیجی کیا کلتامس ماحب آب ہی نے تو بتلا باک توبیب کے لئے ذبا کھولناسب سے شکل کام ہے، وہی مثل کھری خربوزے برگرے یا خربوزہ چھری پر گناہ بہر حال میری کرون برلاد دیا جاتا۔

سلیم نے میں کہیں اس قسم کی حرکت تمہار سے ساتھ کی ؟ - . . .

جي نهيس -

شکرید دختره نے فور اپنے کوسٹیمال کرایک دف بھرسکر انے کی کوسٹیمال کرایک دف بھرسکر انے کی کوسٹیم سی اور مجھ میں مجرت کی ابتدا کس طرح مہوئی مگریج میں یہ ناباک قصے خود بخود آگئے۔ ان برکسی کا کوئی قالو نہیں اور زندگی سے ان کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ انمیس آسانی سے پس پشت بھی نہیں ڈالا جا سکتا کہاں تو وہ محبت کی ابتدا تھی اور کہال یا نتہا کہ خالد میری زندگی میں اِکرم سے کو دیڑے خود بھی ہرباد ہوئے اور مجھے بھی کہیں کا ندر اصل میرے لئے یہ بڑا اشکل مقتام ہے کہ جب میں اپنی زندگی کی کہانی سے نانے مبیع وں توسیم کا ذکر زبادہ کروں یا خالد میں اپنی زندگی کی کہانی سے نانے مبیع وں توسیم کا ذکر زبادہ کروں یا خالد کی ۔

اس بحيده موال پر حنبنا دخننده كوسوجنا برا اتنابي كلاب غور كهنير

مجود ہوئی۔ ددنوں میٹی ہوئی ٹری دیر تک ایک دوسرے کی صورت بھی دہیں اور پھر جو باتوں کا سلسلہ شرقع بئوا تورخشندہ کی ذبان ہر مرف سلیم ہی کانام بھا گر کلاب گفتگو کا بع بدل کرکسی نہ کسی طرح خالد کابھی تذکرہ چیٹر دیتی ہ مقدمہ کی بیٹی میں عداست کا بچوم قابل دید ہواکر تا مقاجیں وقت تمام وکیدوں کی حایت میں فیاض بولنا شروع کرتا توج پر رهب طاری ہوجہاتا۔
سامعین بھی اس بحث میں انتہائی دلجی لیاکرتے اس کے کہ تمام نوگوں کی ہمدر دیاں خالدہی کے صابح تھیں۔ عیدالمحلیم کے ورثار ایب خاموش نے۔
اس حقیقت کا بتہ توانفیس بعد میں جلا کہ بیکس طرح واقع ہوئی تھی حناللہ کے والدیسن علی اور عبدالمحلیم میں بہت المجھے تعلقات سے، دونوں ببیئ کے والدیسن علی اور عبدالمحلیم میں بہت المجھے تعلقات سے، دونوں ببیئ کے مالدیس موااگر میں میں میں میں خال و شاہد مدالت مدالت معالمہ برجم بورسی ما جات ہوئی ہے کا مقول میں نہ بہنے حکام بوتا تو شابد عدالت معالم برجم بورسی ، حال ب تو تیز کل جیکا مقا اور عدالت قانوں کے مالی عمل کے ایم بورسی ، حال کے میں نہ بہنے حکام بوتا تو ساب تو تیز کل جیکا مقا اور عدالت قانوں کے مالی عمل کے دو توں کے مالیک میں نہ برجم بورسی ، حال کی دیا ہے۔

سى اثنا ميس محسن على فربهل و فعد رخشنده كويجى و يحادجه عوالت

میں اصولاً آنا پڑتا تھا۔ تماشائیوں بیں الیسے توگوں کی تعداد بعبت سی جو محض بخشد کو دیکھنے کے لئے عدالت بیں آ کربیٹھ جایا کرتے سے اور حقیقاً و محتی ہی بلاکی دیدہ زیمب لمباانتهائی خولعبور تجسم اور صور ت وشکل کا تو کہنا ہی کیا۔ کالج میں جب تک رہی ۔ تو وہاں بھی عاشقوں کی کمی نہ تھی ۔ چربے سلال شہر میں آئی جلدی ہیں گئے کہ ہڑخض خائب نہ طویر دخشندہ سے واقعت بولا اور پھرجو سنہ ہریں یہ خربیل کر دخشندہ عدالت میں عاضر ہوتی ہے تو تمانا ای اور پھرجو مکی انتہا نہ رہی یا توالیسا جمع کسی ف لم المبرس کی آ مدیر ہوتا تھا یا ہوشند کی وجہ سے عدالت میں در بھوا گیا اور چند رون کے بعد عدالت میں در بیا بندی لگادی ۔

ایک دن درخشنده ہی نے ہمت کر کے مسن علی کوسلام کیا سلیم آگے بڑھ کر کہنے لگا انفیس آ ب کے باس آ نے کی بے انتہا آرزو بھی مگر ہم ت اس لئے ندکر سکیں کہ ند معاوم آ ب اپنے دل میں کیا خیال کر بینگے۔ ہم جسال انفیس ندامت بھی ہے اور افسوس بھی ۔

گرمجے توان سے کوئی خاص شکایت نہیج سس علی بغیرسلام کاجواب دیئے ہوئے ہول پڑے۔خالداگرخود گراہ نہوٹا تو یہ نوست کیوں آتی۔

نرگس بھی موقع کو غنیمت جان کر ندوڑ اسا آھے بڑھی در اصل اسکی بھی ہمت اتنی نہ ہوئی کہ و مجستن علی کو خاطب کر کے ان مسخود کھ کئی ا مگرجب اسنے دیکھا کہ بات جل کئی ہے تو اسے بھی منظو لنے کاموقع ل گیا۔ بگر نے والی بات بھی نواب صاحب! اس لئے کسی کے بنائے کچونہ ینا۔ اب بہی دیکھے کہ بیرے اوپر کتناسکین الزام لگادیا گیا کہ میں نے شی فون
کرے خالدکوگرفت ارکرایا حالانکہ خداشا بہت کہ میں اس معاملہ میں قطعی
لیے گناہ ہوں۔ دخشندہ اور سلیم کو بھی مجھ سے بہی ملال ہے اور اس روزیہ
ان دونوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ حدیہ ہے کہ میرے گرکی خادم گلانہ
مک مجھ سے منو فت ہوگئی۔ آب کا بھی میرے منعلق بہی خیال ہوگا اور ورز میونا بھی چاہئے مگر محببور ہول کہ اپنی لے گنا ہی کا شوت بھی نہیں دیتی۔ مگر پولیس کی رپورٹ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے آب نے اس واقع کی اطلاع کی ۔

جمو ف بچونکہ ٹیلی فون میرے گرسے گیا اس لئے مجھ ہی ہرشک کیا اسے -

توكير وركون موسكناسي

میں ہوک کتی ہوں۔ دخت ندہ کہنے لگی، میرے یا امی کے علادہ اواس دا قعہ کی اطلاع کون کرتا ؟ اس ہے گنا ہی کے اظہار کا توٹ ایر بہی مطلب ہوا کہ میں اس افواہ کی ذہرہ دار مول؟

ہرمال بات مذہبے نکائی مزودگئی محسن علی نے کہنا ٹروع کیا۔ حالد اگر تہزا قبال حرم کر ڈا تو اسکی یہ دلیری مقدمہ پر بہت احجا انٹر ڈالتی مگرا ب توصورت ہی بدل گئی سے بس ا بیٹسا پٹارھم کرہے -

جندسی روزی بات متی، نرگس آبدیده موکر کیندنگی شادی کا اعلان موجیا تفار سفته بحر کے اندرسب کچه موجا آما مگرجب بات بگنا موتی ہے تو

وسي بى مورتى بيرا موجاتى بى -

شادی سے تو یہ صورت مجر بھی بہتر ہے جسن علی نے جواب دیا۔ آج تو خاندان کے ایک ہی فرد کی عزت کا سوال ہے مگراس وفنت توساراخاندا بدنام موجاتا ۔

کیوں؛ نرگس نے تعجب سے پوتھا۔ یہ آپ کیا فرمار سے ہیں نواب صاحب کیا خالد نے یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف کرنا جا ہی تعتی ؟

قطعی ایک باعزت خاندان میں اسبی شادیاں کہال مہوتی ہیں ۔

جشنده کو مال کی یہ باتیں انتہائی ناگوارگذری وہ شرب ارتوبہلی اسے تقی اور ایب نواس کی تکابیں ذمین میں گر کررہ گئیں۔ نرگس ان باتول کا آبار کسی مہست بڑی دور اندشیں کی بہت برکردہ کھی۔ اُسے پہلے بی علم ہما کشون کا خال کے اس رست تہ کول ندنہیں کرنے گئراس نے اس مشتہ کو اس لئے اور بھی چھٹر دیا کہ خود دخشندہ اپنے کا نول سے اس حقیقت کو سن لے نواب صاحب مرحوم لے مال کے ساتھ جمروں میں جانے کی اجازت نہ دبتے تھے صاحب مرحوم لے مال کے ساتھ جمروں میں جانے کی اجازت نہ دبتے تھے

تېدىيكى وە تدرىن تو ان كے مائند قبرىين دفن بېوگئين . نرگس نے ان كى دفا ك بعدجب يمجوت جشنده كيسرس الأرناجا با ورسلاياكم ايك طوالف كى دركى ببرمال طوالفت ب، خواه اس كى دگون بين كتنابى مشدلف خون كيول مذ دور ريام مومكراس وقت ماني سرسے اونجا محا۔ وه مال كي نصيحتول کے با وجود تہذیب اورسٹ رافت کے سمندرمیں عزق ہوتی ہی جل گئی اب يداس كامرد جسم تقا جوسطح آب برامير آيا تقا نركس كاسقص تعبى اس قسم كى کی گفتگو<u>سے بہی</u> بھا کہ دخشندہ خود اپنی شکل اس حقیقت کے آیئے میں دیکھ کے سليم في دختنده كو ياكر معراس وسى برد افسين يادكرانا شرفع كرديئ بهد ے انے درس اسے بھیردیئے گئے اور نرگس کی بچھٹر اعنیں سب باتوں بر ایک جمارتھا یہ بانیں موہی رہی تھیں کہ عدالت سے بحار سروع مبوکنی آج معت رمہ میں خالد کی طرف سے گوا کا ن کی طلبی تھتی اور فہرست میں سب سے پہلانام دنشندہ ی کا تھا۔ وہ ابنا نام سنتے ہی جج کے روبرہ جاکر کھڑی ہوگئی۔ وکیل مرکا نے بہت فورسے اسکو نیچے سے اوپر ماک دیکھا بھر بوچھنے لگا۔

آب کانام س ذخشندہ ہے؟

بىلاك.

آب کے اور خالد کے کس قسم کے تعلقات تھے ؟ اس مرتب فرشندہ فریمی ترهی نظوں سے دکیل کو دیکھا اوراس بے سے سوال کا جواب دینے کے لئے اپنے دیاغ بر رور دینے نگی۔ وکیل فے جشندہ کی ذہنی برلیثانی کو بجھ کوسکر اتے ہوئے بھراس سے دوسراسوال کیا۔ میرے بینے سوال نے شاہر آپ کو متفکر کردیا لہٰذا ہیں اُسی سوال کو دوسرے نقلوں ہیں دہراتا ہوں۔

كيا آب خالدسے بے انتہام مبت كرتى تقيں ؟

رختندہ نے انتہائی ادب سے عدالت کو مخاطب کر کے جواب ہیا۔
قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب دوں کبیا معزد عدالت مجھے
یہ تبلا نے کی تکلیف کو اراکرے گی کہ اس سوال کا نقلق مقدمہ سے ہے
یا کمیں سرکار کی بولا بوس نکا ہوں سے ؟

مجمع افسوس مع كمعز زخاتون في مير سوال كا غلط مطلب مجما وكبي في معرف المان المان المعلم المحمل وكبي في معرف المان كود برانا جانا عدالت ك ساسف و و عشق ك تمام معاملات بيش مبوكر فيرجذ بانى بنجات بي اوران سول يا مكامون كاكونى تعلق باقى نهيس ربجاتا.

مفرمہ کو اس سوال سے بڑا گہرا لگاؤاس کے بھی ہے کہ عادشکے وقت آپ خالد کے بہلوس موجود تغین درکسی حلمبورت ورت کا ایک غیر مرح کے بہلوس مونا بذات خود اتنا بڑا حادثہ ہے جس سے سارے مقدمہ بردی کی بہلوس مختصر تشریح کے بعداب شاید آپ کو ایما جواب دی کی اعتراف نہو۔
بیں کوئی اعتراف نہو۔

بنیک مجیے اعتراض نہ ہونا جائے گرمجھے بیس دیتیں صرورہے کسمارے بخی معاملات سے عدالت یا مقدمہ کا کیا واسطہ اِس حادثہ کا کوئی تعلق میری مجست کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے اس کے ہیں مغزنہ وكيل كے اس موال برروشنی و الفسے قاصر مول .

معمر ج نے است اجلاس کی کرسی برسکھ کر گردن بلائی مجر لولاد

فنول باتوں میں عدالت کا وقت ندخراب کیا جائے جرم میں جن سوالوں کا جواب لوجینا ضروری ہے ان سے اگر گواہ کو اعتراس ہے تواسکا نام فہرست سے خابج کیا جائیگا۔

رفتنده ول برداستند موكرا بإميان ديني برصبورًا تياربوني بسن

مجست کے افسانے عدالت کی دو کھی جیکی فضا میں آج بہلی مرتب بروان جراء میں مقامیں آج بہلی مرتب بروان جراء میں مفالی مقال ہے۔ بہرے جانبہ الو میں یوں تو اور مام لکتی میں یوں تو بہت ماد کو بخصوصیت مزور حاصل کتی کہ وہ اور وں سے زیادہ مجھ سے فریب ہوگئے اور کچے ہی دوز میں انعوں نے بجلئے دوست کے ملکی ترکی جیٹیت حاصل کرلی ۔

تعین آب میں اور ان میں شادی کاع مدوبیمان ہوگیا ؟ وکیل سسر کار نے بیچے سے ٹوک کرمچر سوال کیا۔

جی ال اور یہ طے بایا کہ ایک سفتہ کے اندر شادی کی دنیاوی رسم ادا ہوجائیگی ۔

لفظ دنیا دی کی آپ مزیدِ تشریح کری مس دختنده و کیل سرکار نے ٹوکتے موسی کی از دواجی تقاور موسی کہا ۔۔۔۔۔۔۔۔ فالبًا آپ دولوں کے تعلقات بہلے بھی از دواجی تقاور معصن دنیا اور سماج کوسیکہ کوشس کرنے کے لئے اس رسم کی ادایکی عمل میں

اربى متى ؟

نفظ دنیا وی کا مطلب آشا غیر محدو دنهیں ہے۔ اس رسم کو دنی اوی شاید اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس نازک مرحلہ پر دنیا کوگوا و بنالیا جائے سماری تہذیب میں ایک مردکو بچایدی فور ت کے مقابلہ میں جمقبولیت بجنٹی گئی ہم یہ اُس کے لئے ایک بچا فہ ہے۔

معرز جے نے بھراسی کرسی بربلی کا گردن بلائی اس نے کہا۔

سوالوں کے اختصار کا لحاظ دکھتے ہوئے جما بھی مختفردیئے جائیں عدالت کا مشاحس عثق برکوئی افسانہ مرتئب کرنا نہیں بلکہ واقعات کی رقنی میں صبیح حالات معلق کرنا ہے ، یہ بات اب تک واضح نہیں ہوسکی کہ مس مومد فہ کو ملزم سے محبت بحتی یا پہیں ،

عقی ا رختنده ملے جاری سے اس لفظ کوا داکر نے کے بعد نظری نیجی کرلیں۔ حب وقت یہ حادثہ میش آبا اس وفت آپکاشا نہ خالد کے شانہ سے ملا ہوا تھا۔

مجھے بادنہیں۔

ا میب بتاسکیں گی که اسوفت اسٹرینگ پرخالد کا ایک یا تعدیقا یا دونو ؟ یھی جھے یاد نہیں۔

قرائن سے توہی بتہ جلتا ہے کداس وقت وہ موٹر ایک ہی ہاتھ سی ڈرائیورکر رہا ہوگا۔

مکن ہے۔

برمال آپ و توق کے ساتھ یہ نہیں کریکتیں کہ اس کے دولوں ہا تھت، اسٹرنیگ برسقے اس قسم کے ماد ٹات براگر نظر ڈالی جائے تو بھیتر فی صلحاقوہ یہی میں سے کا سٹر مینگ برصرف ایک ہاتھ ہونے کی وجہ سے سلیس برگو گیا۔

جي يال!

مكن بيراس حادثه كي يي وجد مو؟

ہوسکتی ہے۔

گویاس بات سے آب کو اتفاق سے کہ اسر سکے برخالد کا صرف ایک

يانخدىما -

جى إسكن مين يقين كےساتھ تنہيں بتلاسكتى .

بهربعى آبكاية فسيال بي كه السابى مواموكاء

10/13

آپ ان کے اُلٹے یا تھ کی طرف بیٹی مونی تھیں ؟

جي يال ا

دوسرا باندمكن ب آب ك شان برسوباكسى اورجكم

دخنده وكيل كاس يستكسوال بركيم وركرف لكى كسى اور جكر كاطلب

كيا بدوسكتاب ؟ يبلغ خود اس نے اپنے دل سے سوال كيا۔ مجمر يو عجيف لگى -

آپ امطلب شايد برك وغيره سے به اورية تو مجھ باد بے كه حادثه

کے فرزاہی بعد گاڑی ڈیڈاٹا ب بعدی -

جی نہیں میرامطلب برکسے نہ تھا سنسان سٹرک ببواوردل میں

دلولے توبرک پر ہا تھ مبونا عام طور پر خلاف فطرت سے ۔ گاڑی ڈیڈاٹ اپ موئ موگ گرد و ہا تھ کسی اور جگر سے اسٹمکر برک بر آیا ہوگا ؟

ان سب باتوں سے آپ کا سطلب کیا۔ پر شندہ کی تیوریوں پر بل بڑگئے ۔ آخر آپ عجے سے کہلوا ناکیا چلہتے ہیں ؟

یس جو کمچه کهلوانا جا بتا اسکا توا ظال آب نے کرلیا اور جولطور ریکارگر بهارے بیاں محفوظ بھی بوگیا ہے ان تمام بابوں سے مجے اس حقیقت بر رفتی والنائقی که اس حادثہ کی ذمہ واری تنها ملزم پر نہیں آتی بلکہ آپ بھی اسس جرم میں برابر کی شرکی سیں ۔

و كس طرح ؟ رحشنده في طعير اكرسوال كيا -

سے بوھیو تواسی مجنت نے نشہ میں یہ سائحہ ہوگیا۔ ہم دو دول کی نظرو میں دنیا اس مت در زنگین اور بُرِسٹ باب بھی کہ کسی (فتاد کا کمان تک نہوا مقار وہ موٹر کی رفنار تیز کرتے ہے میں ان کی مہنت بندھاتی رہی اور آخر کا رہ گریے کیفیت تو برسیل نذکرہ میان کی گئی تھی۔ دخشندہ کہنے لگی اسے کینے گریے کیفیت تو برسیل نذکرہ میان کی گئی تھی۔ دخشندہ کہنے لگی اسے کینے الين بيبال كے ريكار د ميسكس طرح محفوظ كرابا ؟

بہ بیان آ ہے نے بولیس کو دیا تھا اور سیجھ کرکہ ٹا بدان یا نوں سے جُم کی اہمیت کچھ کم ہوسکے مگر برسمتی سے آ ہے ہی کے بیان نے آ ہے کو گرفت میں لے بیا راہے یہ فیصلہ بہر مال عدالت ہی کرسکتی ہے کہ آ ہے بر بھی مقدمہ چلایا جائے یا نہیں ۔

معرج نے بوتسری بارا بنی گردن بلائی ، اور گھڑی کی طرف و کی کھ کرعدات برخامت کرنا چاہی مگر فیاص ابنا گاؤن بہنے ہوئے فور اسی ساسے آگیا۔ اس نے کہا۔

مائی لارڈ عدالت کے ختم ہونے میں ابھی بیس منٹ کی دیر سے لہذا اگر مجھے مبی کچھ کہنے کا سوفع دیا جائے توشا بدھالات بر مزیدروشنی بڑسکگی اور جبی روسے عدالت بھی شاید کسی مجھ بینچہ بر بہنچ سکے۔

اجازت ہے۔ رج نے کرسی جھور شنے کے بعد بھراسی برقبضہ جمالیا اور بیٹی کار نے اپنی عین کسی تملیوں کے اندرسے فیامن کی طرف جھانک کر فقت سے دیکھا اور اپنے بندھے ہوئے بستہ کو بھر کھولڈ الا۔ فیامن نے دو قدم آگئے بڑھ کرسامعین اور عدالت کو مخاطب کستے ہوئے کہا۔

مجے دودادِ مقدمہ کی تفصیل میں اب مرف بینومن کرناہیے کہ یہ اقع مخر بر مبائے عاد نہ تھا اور اسمیں عمدًا عبد لحلیم کی موت کی کوئی سازش بینہاں نہ تھی دکیل سرکار نے اپنی اس و قنت کی جرح میں اس واقع کو محص ایاب عاد نہ کی شکل میں دیکھا حالانکہ اس سے قبل انعموں نے اس کو ایک شکین واردات کہاہے میں اب عدالت كى دوبرو صرف يدسوال بيش كرناجابها بدول كداكر كوئي منگبن واردات محف ايك حادثه من كرده جائے اوراليا حادثه جس بيس ايك لركى اورايك مرد كى مول جوك شال جوكهال تك ابيت ركھتا ہے ؟

سغرر دکیل سرکارنے ایک نامخریکار لرشکی کا بیان دسراتے موسے ید نسوجا كه ده خويجي اينے گذشتنه بيانات ميں اس قسم كى غلطياں كر ي يعني بعنى جند روز يوشير جن واقتد كوسنكين واردات كما كيا آج لس عادته كهني ميجور موسئ بعير عاس نظريه سے شايد عدالت كوكوئي اختلاف يذ مبوكه حادثات إورا حنيا كليس دومتضأ چنری ہیں جس طح آگ اور بانی اور جو ایک دو مرے سے بھی نہیں ماسکیں۔ جهاب ألك بلوگى ديال يانى مذبهوگا اورجهال يانى مبدگا ويال آگ كا بهونانامكن معدامی طرح مادنه کاکسی احتیاط کے ساتھ ہونا قرین قباس مہیں۔ اب اگرید کہا مائے کہ ملزم نے ماد نہ سے بینے کے لئے احتباط نہیں برتی تومیرے حیال میں يدابك غيرفطرى باتسيدا وكسى غيرفطرى بات كاجرم قراردنيا هلاف قالون ہے۔ وکیل مسو کا دینے ایک مغزز اور تعلیم یافتہ اڑکی سے جن مشرمنا کے سوالو كو پوهيااُن كابمى تعلق ايك ماد تنهس تفا ورنه ايك قاتل ابنا ايك مائق اسرنیگ پرر کھکوا وردوسرا لڑک کے شانے یاسیت پرد کھکرکسی سنگلین واردات كافرىحب بنبين ببوسكتا. دنياكى تاريخ مين أج تاكسي مجرم يا قائل نے اسپي روما واردات ندكى موكى وادنات عام طور برانساني طا قت كرم باستم جانے ہیں -ان میں ایک لے اختیادات اسرت ہوتی ہے اوراس لئے ہم الخیرجم قراد بنين درسكة ميرسد موكل مسطرخال عابس بركسى طرح يدجرم عايانين

ہوتا کہ اس فے عمداعب لحلیم کو اپنے موٹر سے کچل کر مار ڈالاجسیا کہ عدالت کو تفسیلات سے سعاوم ہو بیکا سے کہ اس دوز خالد عباس فے وہ نئے ماڈل کی گاڑی دخشندہ کو گھمانے کے لئے خربیری محتی ناکہ عبدالحلیم کو کچل کر مار ڈللنے کے لئے و

چرمارڈ النے کاجرم توخود خالر بھاس پر عاید نہیں ہونا جو موٹر جلار ہاتھا الکہ بخت ندہ پر ہجو محص تفریح البنے سنگیر کے ساتھ بیعٹی ہوئی سیر کر رہی تھی بھی افسوس ہے کہ وکیل مرکار نے عدالت کے ساسنے کس ت در ہوگس اور بے معنی دلیل یہ کہ کر بیش کی کہ دخت ندہ پر بھی وہی جرم عامد ہون الم ہے بہی بناء پر فالد عباس کو گرفتار کیا گیا۔ اس قسم کی باتوں سے قانون کو ید نام کر نا اور اسے ابنی وی وہ مرہ مراسم منا کہ ان انسا من ہے۔ اب یہ فیصلہ مغرز عدالت ہی برخص ہے کہ وہ لیسے وکیل کو فایل گرفت مجبی ہے جو قانون کو نہ مجبیا ہویا ہی لڑے کے الزام میں گرفتار کی جائے۔

بیں منطخم ہو چکے تھے اس کے معرزجے نے پانچویں ہا راہی گؤن بلاکریسی جھوڈردی اور اس کے اسھتے ہی عدالت بھی برخاست ہوگئی۔ فیاض اسی طرح ا بنا گاؤن پہنے ہوئے اجلاس سے پنچے انزا اور دختندہ کے قریب ہی بھی ہوئی ایک کرسی برآگر ببٹھ گیا ۔ سلیم نے بڑھکر اسکی ببیٹ مھونکی اور ابناسنہی سگرٹ کیس کھول کر اسکے سامنے کردیا۔ فیاص نے ایک سکرٹ مکال کرسلگائی توسلیم کہنے لگا۔

چېكىخوب اورلطف يەكە عدالىت برىمىي ھچاخاھاطىركرديا ـ

اس قىم كے حربے استعال كرنا بڑتے ہى فياض نے جواب ديايہ دخشتي م جوكچه ذكرائيس تقور اسے - مجھے تويہ ورسے كراب كہيں كوئى حادثہ تمہارے ساتھ نہ بیش آجائے -

مگرتم نے تو یہ نظیر فائم کردی کہ حادثہ بذات خود کوئی جرم نہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ یصورت بھی ہوئی تو اس فیصلہ کو سکلو الیاکرس کے ۔

تینوں آلیس میں اس قسم کی با تیں کرتے رہے اور کچری میں لوگوں کا جمع چشتار ہا محسن علی اور نرگس بھی جب جا چکے تو یہ تینوں ایک ساتھ اٹھ کرکسی رسیٹ ورنٹ میں جا بیٹیٹے ۔ چائے کے ساتھ ساتھ ان کے قبیقے بھی فضا میں گورنج رہے تھے ۔ اور فیا عن کو بار باریہ اصاسس ہور ہا تھا کہ اس صبحت میں اگر فالد بھی موجود مہوتا تو کتنا احصا کھا ج

ملیم کی دنیا پھرسے آباد ہوگئی اور اس مرتبہ آباد ہونے میں وہ خطرات
میں نہ تقے جبنوں نے پہلے اس دنیا کو ا جا ڈکر رکھ دیا تھا۔ خالد کا تو خرکوئی
وجود ہی نہ تھا۔ رہ گئی نرگس وہ بھی اس تغیر کے بعد ان دو نوں کی نگا ہوں ہیں
اپنی عزت و و قعت کھو بیٹی اور اسلئے اسے ان دو نوں کے معاملات میں خل دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ گلاب محض ایک خاد می تھی اور اس کا تعلق اب نرگس کے
مائد می ہمت نہ ہوئی۔ گلاب محض ایک مقردہ دو بوار کام کردیا کرے باقی وقت وہ
دفت ندہ کی خدمت میں گذارتی اور اس جو نکہ دو نوں میں بے تعلقی سی بیدا ہوگئی
اس لئے گلاب کو وشت ندہ کا کوئی کام نہ کھلیا۔ توا ب صاحب مرحم
اپنی زندگی میں وشت ندہ کو اپنی تھوڑی بہت جا میداد کا وارث بناگئے تھے بھر
اپنی زندگی میں وشت ندہ کو اپنی تھوڑی بہت جا میداد کا وارث بناگئے تھے بھر

حب وه مال سے رونٹی توگرکا کارخا نہجی اس نے مال کے ماکھوں سے جین لیا۔ یوں بھی زخشندہ ہی کی بدولت یہ سارا گرجیتا تھا۔خالداسی کی وجہ سے بہا روبیہ بانی کی طرح سے بہار کا تھا۔ ادھر دخشندہ کی زبان پرکوئی خواہش مجلی ادھر خالد نے لسے یوراکرد با۔

مگراب اس کے مطے جانے کے بعرجب اکتفاظر کی جائیداد برکزائری تومال کے ہاموتوں سے وہ برانا کاروبار حصینے کے علاوہ اور حارہ ہی کیا تھا۔ سیم کے پاس دولت ندمقی اسکی اسنی گذر او قات کے لئے جو سرمایہ اس کے یاس محفوظ تھا وہ اتنا ناکافی تھا جسے نہ ہونے کے برابرکہا جاسکتاہے۔ مگر زشنده اس کی فرمیت بین معی خوش کفتی خالد الیسے پیجانی انسان کے بعدوہ سلیم كوماكم مطمئن مقى . دونول ايك دوسرے سے محبت محمى كريتے سفے اوراس لئے ان کے اس نے رومانس میں کوئی چیز حائل نہ میوسکی اس سٹگامہ کے بعدسا دے شہرس جو بدناجی زختندہ کی ہوئی تقی اس کے لئے بھی اسے بناہ کی صرورت مقى اوروه بناه لسے سليم بى كے بيبوسين ملى ـ يه دولول كير بهيشم كى طرح ابك مان دوقالب موكرره كفي سب سے زياد هس چرنے رختنده كوملمئن كيا و مليم كي ستقل مزاجي تقي. وه اتفي عرصة مك فضنده بى كے نصورے اپنى و نيا آباد كئے رہا۔ دولون ميں بيان وف تو يہلے بي الحكام مقا مگروہ ٹوٹا دخشندہ کی طرف سے۔ اس مشرمندگی اور افسوس نے اس کوسلیم کے اور بھی قریب کردیا اور اب تو نوبت پہاں تک پہنچ گئی کے سلیم کی وقتی مراکیا بعی اُسے برداشت ندمنی سلیم پہلے تو رخشندہ کی دہنی طالت کے خالف بھا

اس کے کیرکٹر مہاعماد نرکر تا تھا، مگر دھیرے دھیرے دشندہ کی برستی ہوئی جبت میں اسے داہ داست بر سے آئی اب اُسے دشندہ کی بلیدوت بر بھی بحر و سر بھتا۔
اور کیرکٹر پر کھی اور وہ میں بھی بتا تھا کہ اب د نیا کی کوئی قوت ہم دونوں کو الگرینیں اور کیرکٹر پر کھی اور وہ میں بھی اس انتخاب دفتہ بردونو سے میں شادی کا عہد وہیان موا محبت کے مجھو لے ہوئے فارانے بھراسی شدت میں شادی کا عہد وہیان موا محبت کے مجھو لے مہوئے فاران میں میں نادی کا عہد وہیان موا محبت کے مجھو لے مہوئے فاران میں سلیم کا کے ماتھ دسر لئے گئے ،اور دونوں طون سے شادی کی تباریاں مونے لگیس سلیم کا ابنا کوئی عزیز مہیئی میں نہ تھا۔ اس لئے جشندہ ہی کو اس کے لئے ہی سب کھی کر تا بڑا۔ ایمنیں تیاریاں کے دوران میں وہ ایک دن سلیم سے کہنے گئی .

میں اگر دولہن کی حیثیت سے تہارے گرا بھی کام کرتی بھری تو د نیا مجھے اکے گی ہ

جماب کہتی ہے ، دلبن بننے کی کوئی اسپی خاص صرور ست مجی نہیں : کل کی میم بغیردلبن دولہا بنے ہوئے مجا انجام باسکتی ہے ۔

ولہن میں اپنے لئے نہیں بن رہی ہوں دختندہ کہنے لئے۔ تم شاید مرسطلب ہی غلط سجے میں تم کا بدم سالم دولها بنایا جاستی مبول میرا مطلب تویہ ہے کہ تم خواہ میرے کے دولہن ضرور بنوں گی ۔ کہ تم خواہ میرے کے دولها دنبو مگر میں تمہارے لئے دولہن ضرور بنوں گی ۔ دولهن بننے کودل چاہنا ہوگا؟ ملیم بوجھنے لگا۔

ان تاکرتمباری دیگی میں بدخلاباتی مذریب ، دولین مرمرد کا ایک بست برانا خواب سے دولین مرمرد کا ایک بست برانا خواب سے دوجوائی کی منزل میں داخل ہوتے ہی اس سمالے خواب کو دیکھنا شرف کرنا ہے ۔ اوراک و دیکھنا شرف کرنا ہے۔ اوراک و دیکھنا شرف کرنا ہے۔ اوراک و دیکھنا

ہے میں جا بتی موں کہ میں اس کمی کو بور اکر نے کے لئے د اس سوں -

اتماہی پر اناخواب ایک عورت کے لئے دولہا بوگاسلیم کے لگا المہٰ ا کیا مضا کہ ہے اگر میں تمہارے نئے دولہا بنوں جلوتو بھری طے رہا کہ ہم دولوں ایک دوسرے کے لئے دولہا بنیں گے مگرتیل اس کے کہارا بہخواب کوئی علی جامہ بہنے ہم ذرا اس سلد برادرتفصیلی گفتگو کرلیں کیا ہم تفیقاً اس قابل بھی ہیں کہ ایک دوسرے کے لئے دلہن دولہا بن سکیں ؟

مين تهاراسطلب سيسمجعي ؟

یں اور زیادہ واضح طور بر اپنے اس سوال کو دہراتا ہوں سلیم کہنے لگا دولها دولہن کا تصور سماری تہذیب میں کچھ اس قدریاک اور صاحت راہے کا آسانی فرشتوں اور حوروں کو بھی اس بر رشک موتا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کمیا سم دونوں اس کے اہل تھی ہیں ؟

تم نؤکم اذکم یہ دوی کر ہی سکتے ہو۔ میرے علمیں تواہمی تک تم سے کوئی گذا وسے دو منیں ہوا ،

سلیم ابنی یہ تولیف سن کرخود ہی جننے لگا، بھر اس نے دخشندہ سے موال کیا .

محناه كى تعريب توكره دزا ؟

دو کا م جو اپن مرض کے خلاف کیا جائے گناہ کی حدیدں آنا ہے۔ بیر تو تم نے بھی کوئی کام اپنی مرض کے خلاف نہیں کیا، اس لئے تم تم جی اوٹی کرسکتی ہو۔

میں نے کیا ہے۔

مثلاً سلیم نے مسکرا کر کچو عجبیب نظوں سے فضندہ کی طرف دیجا۔ خالدہ عجمت جس کی ابتدا توبڑی رنگین محق مگر بعد میں \_\_\_\_\_ خیر موگا جھوڑ دان بانوں کو ۔

نهي بنيس بات يورى كردالوسليم كيف لكا .

سسن توچکے ہو وہ سارا فقہ اب اُس بیں کوئی لذت بھی تو باقی نہیں ہے اس طرح باربار مجھے شرمندہ کرنے میں ٹ پریمبیں مزا آ تاہیے ہ

اں اِسوحیت ہوں کیس د نیا میں خود ندرہ سکا اس کے ذکر ہی سے لطعت اندوز ہولوں ۔

اب تواسی دنبایس ره دسیمبو ؟

یہ وہ دنیا تونہیں ہے دختدہ ملیم فرابنا بہلو بدل کرشکایا کہا۔ وہ دنیا جو خالد نے آئی کہا۔ وہ دنیا جو خالد نے آباد کی سی کچھ اور ہی جیز منی ۔ اس کے خالی بوٹے کے بعد میں اُس میں آگیا لیکن اگر وہ نہ خالی ہوتی ہ

دنیا توہر حال دہ عہادی ہی تق دشندہ کہنے گی۔ خالد نےجب اس ج قہد کیا تو تہادی طرف سے کوئی احجاج نہیں ہوا اس میں میراکیا قصور۔ تصور توشا مدمیر البھی ذخفا۔ اس دفت کے حالات سے یہ اندازہ لکھا آسا ذخفاکر تہادے دل کے جس گوٹ میں میرافین سے دہ خالد کی مکیت ہن سکا یا

دل كاكوت، ورخند وسليم كى مورت ديكوكرسنست كى كيادل في الم

موشوں میں تقسیم موج آناہے ؟ میرے پاس توصرف ایک دل ہے بغیر گوشوں کے دور اس برام می تک کسی کا قبصنہ مجی نہیں۔

نوبیمشا بد مجھے علط قبی می سیم هجراکر کہنے لگا ، اس کا تو مجھے پہلے بھی یہ یہ ہے ہیں اس کے تو بھی پہلے بھی یہ یہ کا کہ تمہارا دل میرے قبعنہ قدرت سے ہیشہ دور ملا ، اس لئے میں نے کوٹ رکا لفظ استعال کیا تفا تاکہ تمہادی ساعت برمیرا بیجرالہج سنکر فورا بس بن گئے نہ جذباتی و دشندہ نے سیم کا یشکا بت بحرالہج سنکر فورا کہا میری ساعت برمی ہاری بہت می بائیں بار نہیں گذریں ۔ یہ نو ایک معمولی المجلسی سے بہیں نا ما نہ نے اسینے سے بڑا شاکی شادیا ہے اور میں جا ہی بول

کہ پرچیز تم سے اب دور ہوجائے ۔ یہ تہاری کوشش صرور ہوگی سلیم کہنے لگا مگر فالب کا وہ شعرتم نے بہیں

ساام

بانى عال گزيد و در عي ورح احد

ڈرٹا ہوں آئیٹ سے کہ مردم گزیدہ ہوں بیشر توشاید انجی تم پر صاد ف نہیں آ آ ہے دے کے مرت ایک آدی سے مہتیں کا ٹا ہے بہذا آئی می بات کے لئے آئیٹ سے ڈرٹاکوئی عقلندی ک بات نہیں، خالد بچارہ اب کس گنتی میں شار ہے اب تو تہیں بھی لے معاف کردیا جائے۔

اس کی بیجار کی کا احساس تمبارے دل میں استعکم موجود بے سلیم کہنے اللہ اور کیسے نہ ہو، زندگی کی بہترین ہماریں تھنے اس کے ساتھ کا ایک ہمسس

دقت نے اپنے الران می چیوڑے بوئے اور ان کا تہیں متدر تا خیال بونا چاہئے ۔

برے دل میں وہ خیال پوری شدت کے ساتھ موج دہ ہے۔ بیس توجی اس سے سی انکارنہیں کیا کہ مجھے خالد کے ساتھ محبت نہیں ہے ۔ جھے انکی اس بر مادی کا بھی افسوس ہے مگر چنک انسان کا حالات اور داقعات برکوئی تابین اس لئے بیس بھی محبور ہوگئی ۔ تمییں بھی تو بیں نے فرا موش ہی کڑیا تھا اس و فت کے حالات ہی ولیسے تقے۔ اب خالد کو سمبلا دینا بڑا ۔ ان اتفا قات کو اگر تم میری کمزوری مجبو تو یہ تمہادی غلطی ہے۔ ان

تخبیار بے کہنے کا مطلب یہی ہے نہ کہ تم مالات کا سائھ دیتی ہوالیا کا نہیں ۔

104

نو پھریہ وافعات بھی بلتا کھا سکتے ہیں اور خالد بھآری زیر کی میں پھر دائن ہوسکتا ہے ؟

ہس کا تواب کوئی اسکان نہیں خالد کے اور میرے درمیان اب بہت ہی رکا و کیس حائل ہیں اور تہیں اس کا یقین ہونا چاہئے۔

مجھے اگراسکا بھتین نہیں ہو تو کھے بنتا بگڑانا نہیں۔ روکا وٹیں اگر مامل نہی ہوں تواس کا اثر میری نہ مرگ پر کیا بڑسکتا ہے ، عمبیں کھور بھی ہیں عابرہ ٹاکر تھا ۔ اب نم مل گئی ہو تب بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس قسم کے اتفاقات تو ان پر اثر کرنے ہیں جن میں برد اسٹن کا مادہ نہ ہو ججست کے معالمین تو مجے مبرالوب علاہوا ہے تہاری دان سے مجے اس وقت بھی لگاؤ مقاحب تم خالد کی آخوش میں منبس اب بھی ہے جب کہ تم بھر میرے پہلوبیں آجی ہو۔ ہیں نے ان نفیرات کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اب میری نظران معمی باتوں سے سرط کرمہت دورجا چکی ہے۔ اس کی میرسے اوبہ توان بدلتی ہوئ کیفیات کا کوئی انزنہیں ہوتا۔

تعجب ہے درخشدہ کے ان شاعرانہ خیالات کو مسئر منے کے ان شاعرانہ خیالات کو مسئر منے کا کی۔ ند معلوم میں اپنی نظرین انٹی کمرائی کیوں نہیں اکر سی میری ذندگی بر توجوجها جاتا ہے اسی کا اثر میں فبول کرلیتی جول جمعہ میں ایک ساتھ تم کو اور خالد کو یاد رکھنے کی صلاحیت کھی بھی نہ تھتی ۔ تم دولوں میری زندگی میں تاید برابر ہی کے شریک دہے ۔البتہ جی بین تم سے خالد کا مقابلہ کرتی ہوں تو آمیں ان سے بہتریاتی ہوں اور اب حب کے خالد کی جگہ بھرتم نے لیے لی ہے میری خوشیول کی کوئی انتہاں درہی ۔

مگراب خالدسے محبت نہ ہونے کے اسماب کیا ہیں ہملیم بوجھنے لکا محصٰ یہ کہ وہ تمہاری شطروں سے اوجبل موکرجیل کی جار دیواری میں بہنچ کچکا مد

کھونو یہ وجہ ہے اس کے علاوہ مبرا ول کھی ان کی طرف سے کوامت کر فی اللہ فالد کی عدم موجودگی میں جب کھی مجھے جھلے واقعات بر فوز کرنے کا موقع ملائوس اس تیجہ بریجی کم انفیل وراصل میرے ساتھ وہ محبت نہ محق جو مجھے الن کے ساتھ رہی ۔

یہ توعجب بات بوئ سلیم کو کہنا ہڑا، خالد بی شاید یہ جذب کے کہ کہا ہے کہ اسلیم کو کہنا ہڑا، خالد بی شاید یہ جذب کے کہا ہے کہا ہے بال سے چلاگیا اور لیت آب کو مقید کرا بیٹھا۔ اب تم دونول بیل معلوم سیا کون ہے ؟

اونی بھی بنیں. بخشندہ کہنے لگی ان کا بھی یہ دیوی حقیقت برمبی نہ مقا ادریں بھی میست کا بہانہ کر سے ان کے ساتھ ذندگی کے دن گذارتی ہے۔

ہم دونوں ایک و سرے سے جمت بھی کہتے سفے مگرایک دوسر سے کے

وا دا کر بھی نہ بزسکے وا تعول نے میرے ہوتے ہوئے گلاب کو اپنی ہوس کا شکار بنایا بسی نے ان کی موجد کی میں کھن کھی سیٹے کو شولا اب یہ اور بات نہایا بسی کوشش میں کا میاب نم موسکی اور وہ ہوگئے۔

ہے کہ بس اپنی کوشش میں کا میاب نم موسکی اور وہ ہوگئے۔

عمار سے بوتے ہوئے ہوئے کلاب بھی ال کی داشتہ تھی ؟

يال!

اوریداسی کا دو علی تھا کہ تم نے کون کھن کے درمن بیں بناہ لیشاجا کا۔
یچر کھے تو دو مل سے طور ہر میر سے اندر بیدا ہوئی ہیں کے علادہ مجھے
اپنی دنیا بنانے کا خیال بھی آگ دم سے آگیا۔ صرف ایک اسات کا دو
کروڑ دو بید گراتنی تعاری رقم میرے وجود کی قیمت نامی بلکہ خداکی مبال ہوئی اس رات کی حس میں وہ مجھے لے کرا بیٹے بہلومیں سوتا۔
میونی اس رات کی حس میں وہ مجھے لے کرا بیٹے بہلومیں سوتا۔

میمرنا کامیابی لیون ہوئ! رات کی مطافت اور باکیرگی نے مجھے بہر موقع دیفے سے انکار کردیا اس کئے کرمیں صمعت آب مائلی. یہ اتنا بڑا نقصان بھی خالد ہی کی ذات سے ہوا۔ اور اس لئے مجھے ان سے نفرت مولکی۔ شاکھوں نے مجھے اپنے ہی فابل دکھا شکسی اور کے لائق۔ ان کی زمنگ سے مبری مجت کی بھی یادیں عرور والب تہ ہیں اور ان کا حب کمبی میں ذکر کرتی ہوں تو عام طور سے لوگ مہی سمجتے ہیں کہ فالدمیری زمدگی کا تنہا ہیرو کھا۔ میں اب تک اس کے لئے دلوانی ہوں "تم ہی میر مصلق اسی نیج بر میں اب تک اس کے لئے دلوانی ہوں "تم ہی میر مصلق اسی نیج بر بہنے اور کلا ب بھی ہی سمجھی ہے۔

میراخیال ہے کہ اب ہم اس موعنوع کو بدل کر کچھ اور گفتگو کریں ہم نے کبیدہ خاطر ہو کر دختندہ کی طرف و کھاعشق کے معاملات اپنی ذاتی ملکیت ہیں اور ان سے کسی دوسرے کو واسطہ نہونا جا سئے۔

بس اس گذگی کوشق کام ترک نام تومنیں دستی ببرحال اب اس موصوع کو مدل دیمیے میری توسیشہ بہی خواہش دہی کہ ہم و ویوں کمبھی اس تلح حقیقت پرگفتگو نہ کریں مگر ذکر چونکہ پہلے آپ چیر نے ہیں کسلئے مجھ بولنا پڑتا ہے۔

شام دسل جینے کے بعدرات بونے کے قریب بھی اس لئے سلیم نے گھرجانے کہ آمادگی ظا ہری ۔ یہ سادی گفتگو دخشندہ کے ڈرائنگ دوم میں ہوتی رہی ۔ گلا ب نے اندرائک بھی کے سادے بلب روشن کرد نیئے توسلیم انتظار میں کا ب کلا ب بولی ،۔

جلے تو بیتے جائے میں کئی مرتبہ یہ دیکھ دیکھ کر لوٹ گئ کہ آپ لوگ باتیں کرچکیں تو جائے لادن۔ گرچائے کا ہماری باتوں سے توکوئی تعلق نہ تھا، دخشندہ سے سکراکرگلا ۔ سے شکابیت کی : تم حب خودکسی کام کو تعبول جاتی ہو تواس کے لئے کوئی نہ کوئی حذرتہ میں مل جا تا ہے ۔

یه بات نهیس مس صاحب مجھے حود تنهائی بین آنے کی ہمت متبول . کیوں سم وو نوں ننگے ہوکر ناج رہے سمے کیا ؟

الله بغیر کی جواب دینی موئی منکرائی موئی در انگردوم سے مابرکل گئی دائی دوم سے مابرکل گئی دخشندہ نے سلیم کا دامن بچو کراسے بھرلینے پاس بھالیا سرضوع بدلجانے سے اب دونوں کی طبیعتوں بروہ گرانی نامتی سلیم کو تواس کے عرف اشادہ کی صروت مواکرتی متی ۔ دخشندہ کہنے گئی ،

ا ب تم جارہے ہوجب دراصل تمہارے آنے کا وقت ہواکیا روگے جائے ۔ گری تنہائی سے تو کم از کم میری سوجودگی تمہارے لئے ذیادہ راحت کا سامان بن سکتی ہے ۔

سارا دن تو تمہارے ہی بہاں ختم ہوگیا۔ سلیم کے کہنے کا امداز ہمارا تفاکہ اگرایک مرتبہ رخشندہ نے اور اصرار کیا تو وہ کرک ہی جائیگا۔ دخشندہ اپنی حرکت سے کب باز آینو الے معتی وہ کہنے لگی۔

رات کا د قت ہے اب پہیں سورہنا۔ جلنے بی لو بھرمیں تمہاری خاطر کوئی احیا سانغمہ چھیٹر دونگ ۔

کلاب چائے کے کرواض ہوئی تو مشندہ نے گنگن الا شرف کردیا تقا جائے کی گرم گرم برالیاں جب دونوں کے سلسنے آئی تو رخت ندہ کے مونٹوں برآیا ہؤا وہ نغرضم ہوگیا اس نے جائے کا ایک مکونٹ نے کرسلیم سے بوجیا ۔

کنیامنو کے و

جوتم مسنا دو ۔

گلاب اپناسر بہار اسی کے باس بیٹو کرھیٹرنے لگی اور مغمد و شند کے مدست مدے سے بھوٹ نکلا۔

کی کاردب بھول کا تھار لے کے آئی ہوں
میں آج کل حسر ازبہار لیے کے آئی ہوں
تسام دات جاگئے کے بعد شخصصت میں
لفین کا رسس المید کا خار لیے آئی ہوں
میسادہ سادہ عارضوں کی شکریں ملاحتیں
ملاحتوں میں سرخی انار لے کے آئی ہوں

گلاب کائمرہبارنغمہ کا اس طرح ساتھ دے رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کی انگلی بکڑھے ہوئے آگے بڑھ دستے ہوں بسلیم جموم رہا تھا ادر رخشندہ اسی طرح نغمہ ریز تھیں ہے

> کب شکفته وسین میں گدگدی شراب کی مشراب میں کھلے ہوئے شراد لیکے آئی ہو دراز زلفت میں گذرھی ہوئی ہی مالوگی مات سیدلٹوں میں شام بادہ خواد لیکے آئی ہوں

ت ام جيم بينگ اليتي بين سي جوانيال قب ام خیسے دولت قرار کیکے آئی ہوں نره نره به عبمگا رہے تھے اخترامید پك بلك بيث مانتظار ليكيآن مول سرایک لغرش حسین سلواین لئے موے سلونے بن میں صبح کوسار لیکے آئی ہول يه گاتی گلگناتی نوجوانی کی خوشیاں! خوست يول بين وقت كى يكارلنكرآئي موا بنتی ساری میں چھیا ہوا ہے وہ جواں بد جواں بدن یہ رشمی مہار نے کے آتی ہو يەمندلىس كلائيان، يەسنروسىرخ چورمال مہاگ نے کے آئی ہوں سنگار لیکے آئی ہو لبك يسيبي المحفرول مين كلسّال بي كلسّا نگا میں بہاری بہار لے کے آئی ہوں! تقوراسا كفهركر وشند مسف كعرس كراكرسليم كاست نكابول كاطرف ديها وريساسي مالت بي يخد باكراسي طرح كاتي رسي-تېرى ا جاڭە زىندگى كى جلىلاتى دھوپ يىس میں گیسیوں کا ابرعطر مار لے کے آئی ہو

ر اداساً داس دلست کوسَار پیول کسری گفت گفت می ستاد لیکی آئی موں

انگاہ و دل کا ذکر کیا ترکی دوح رہ کئی

بیک سیم فایک مندی سانس نے کرکہا اور اس ایک لفظ کے

مائی سیم فایک مندی سانس نے کرکہا اور اس ایک لفظ کے

مائی سربہا داور نغمہ دو لوں ختم ہو گئے۔ اب دونوں ایک دوسر نے کی طوت

بڑی مجبت بحری نظروں سے دیکھ دہ سے سقے۔ گویا دختندہ کی نگا ہیں تو یہ کہ

بڑی مجبت بحری نظروں سے دیکھ دہ سے سقے۔ گویا دختندہ کی نگا ہیں تو یہ کہ

میں تفیل کہ اب دا ت میں کہاں جاؤ گے ؟ اور سلیم کی نظروں کا یہ جواب

تھا کہ اب آگر جانا بھی جاموں تو نہیں جاسکتا ؛

ان دو نوں کی نظروں کو گلاب نے بھی بچھلیا اور اس نے اسی دختندہ

کے سو نے والے کرہ میں ایک دوسری سہری لیجا کرا در بچھیا دی۔

قید فان کو ترکی کا فالد کے ہاس کو کی تصور نہ تھا۔ کہاں تواس کی ہا کے لئے مال با ب کی وہ عالیتان کو کی اور کہاں قید باشقت اور تہائی ۔ چندروزکی ایذاؤں نے ناس کی وہ صورت باقی رکھی ۔ اور نڈیل ڈول سراور و اُرھی کے برلیتان بال استے بڑھ گئے کہ اب وہ شکل سے بجانا حباتا محت ، بانوں میں مفتوں کا گردوغبار چبرے برمیل کی تہیں نامون برشم بدوئے خِنْد ابوں میں مفتوں کا گردوغبار چبرے برمیل کی تہیں نامون برشم بدوئے خِنْد الله نے جب کئی روز کے بعداس کایہ عالم دیکھاتو ڈرکر جلا بڑی ۔ اس کے ملے الول میں یا تو محسن کی بوری محبت کی وجہ سے عبور تقالیکن وخذ ہ اور سایع مض وضعدادی نبھائے کے لئے آجاتے۔ وخشدہ کو تواس کی بربادیوں سایع مض وضعدادی نبھائے کے لئے آجاتے۔ وخشدہ کو تواس کی بربادیوں کا ملال تھا اور سایم کوئی کدورت نہ رکھنے کی وجہ سے خالد کا اب بھی دوست

مقاراس کی ممدر دیاں صرف بہیں نک محدود منتقیں بلکہ وہ مقدمہ کی دور مور میں بھی مدد کردیا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جلد سے چلدھیوٹ کرگھ آج نے۔انسانی كوششون كاجران تك تعلق ب وه فالدكوبجد في كمام كى تمام جارى متس سکن جیل کے اندر کی آسائش بہم پہنچانا نمسن علی کے اختیار میں مقالہ سلیم کے . ان جسمانی تکلیفوں کے سائھ سائھ خالد کو روحی تکلیفیں تھی تھیں ۔ ان میں سب سے بڑی اذبیت جواسے برداشت کرنا پڑی وہ رخت ندہ کی جدائی تھی،اس قسم کی عببت جوان دو نوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کتی خوا ہوہ کسی اٹنج پر اگرختم ہو جائے . اپنے گہرے اٹراٹ توجھوڑتی ہے. و جب سمى بييم بنيفي ايني زندگي برنظر دُ التّا تو رخَن نده سمي مسكراتي بوني اس ي تطور کے سامنے آکر کھڑی ہوجاتی ۔اس کو معبلانے کی انتہائ کوششوں کے باوجود اس کی یاد اور زیادہ گہری موکردل میں الرقی جلی گئی۔ اس نے لاکھ کوسٹس کی کہ بنجیال اس کے دل سے دورہوجائے وہ رختندہ کو معلا میٹھ مگر محیت کے خلاف اس کا ہراراد ولسے اس کی کیل الفت میں جکو تا ہی جلا گا فضار حب اس سے جیل کے معاثک ہر آگرملٹی تھتی تو وہ عمومًا یا تکلوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا۔ انتہائی منبط اور کوشش کے ماوجود وہ ساری کیفیات اس کی آنکھوں سے عیاں ہو جائیں۔ لبغا ہرایک فسم کی بناوٹی مسکرا ہمٹ کو بیوں برااکر وه دخنده کی مزلج مرسی کرتاس کے آنے کی تعلیف کا شکریداد اکرتا گماس سكرابسطين وه جرآنسو ول كى بوندين مضربوتين وه عياب بوجاتين ادروه اکٹر پاکلوں کی طرح سے دخشندہ کی طرف اس طرح دیکھنے لگنا جیسے اُسے

بكر في يرآماده مبوء وه دورى جواب اس كے اور رختنده كے درسيان حائل منی بہلی دانی قربت کے بالکل خلاب نظر آتی اور عام نظری یا منظر جھکوشکل سے اندازہ لکاسکتیں کہ دو نوں کیمی آباب جان دو قالب می تھے۔ مرت بیم مجمتا تفاکه خالد کے دل برکیا گذر رسی ہے۔ وہ اپنی طبیعت کے خلاف السيسكين مبي ديبا نتما وسمحها نامعي تفااوراس فرص كي ادائيكي اس بیراس کئے اور واحب ہوگئی کہ یہ اتنی بڑی قربانی خالد نے سلیم ہی کے لئے دی. در نه اگر وه خود سے اینے کوگر فتار نه کراتا *اور پخشن*ده کو اس کے *ان*ھو يس سوسب كيل نه جاماً توسيم اس كاكبا بكار ليسًا ويركس في بوليس كواطلاع توكردى منى مگرةالونى تفنيش كے وقت فررا مكر بھى كئى اقبال حرم چونك خالد کی مارت سے ہو چکا سمااس لئے یا ت کچھ مبلئے مذہنی ۔ ان باٹوں کے بس منظریں جب سلیم خالد کے ملہنے جاتا تھا تو اس کی ٹکا ہیں جیک جاتی تقیس اور اس کی شرافت سمدر دی سنگریمپوٹ نکلی تھی۔ وہ خالدسے كهاكرتا تفاء

میرے بیش نظریہ نمام حالات تحضن سے نم آئے گذر رہے ہو۔ وہ قربانی جوان انی طاندت سے باہر مو حال برکھیل کرنا چاہئے ۔ گرمیں نے ان حالات کی شکا بہت تو تم سے کبھی نہیں کی۔ دسہی مگر تمہاری بہ المجسن اور بریشانی کیا کم شکا بہت ہے میں چوں کہ خود اس دورسے گذر حبکا مہول اس لئے مجھے سادی باتوں کا انداز ہے۔ ان دونوں کی برگفتگو کبھی تفصیلات کی محتاج نہ بن سکی۔ خالد کے ہا ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا اور سلیم عمد اس کے خاموش ہوجاتا تھا کہ مبادا اُس کے دل کو کوئی اور تھیس نہ لگہ جائے۔ رخت ندہ حب کہمی خار سے ملنے کے بعد طر لوٹ کر آئی تو اواس او مراد عرکھو ما ہو اکرتی منہ سے دہی کسی حقیقت کا اظہار نہ کرتی تھی گرسلیم جس طرح خالد کے ولی تا ترات سے میں مشاق تھا اسی طرح دخت دہ کی بھی کوئی بات اس سے پوستیدہ نہ کئی ۔ آخر کا رسیم نے ایک دن لسے ٹوک ہی دیا۔

برلینانیاں اگر آنکھوں سے درکھی جائیں تواکھیں نظرانداز کرنا جاہئے میں دکھتا ہوں کہ خالدسے ملنے کے بعار حبب تم گر آتی موتو تھاری کہت قابل رحم بنجاتی ہے۔ میرے لئے دراصل یہ بڑاشکل مقت مہرکہ تم دونوں کی انجھیں دکھوں اور زبان سے کچھ مذکبوں۔

که تولیتے ہوجودل میں آتا ہے رختندہ کینے لگی۔ اب اگرتم بہ جاہو کسی تم سے اقرار جرم کرنے بیٹر جاؤں نویہ نامکن ہے، یہ مقام تہاہے لئے مشکل ہویا آسان میں اپنی زبان سے ایک لفظ نہ کہوں گی۔

ووسارى بانين جهو ط مقيل مه وسليم بو جهيز لگا .

کوسی ب

یہی کہ خالدہے مہیں کوئی لگاؤ مہیں ۔ تم اب لسے بھیلا بیمٹی ہو۔ وہ اب عہّاری زندگی کے را سستہ پرکہی نہیں آسکتا ؟

ان کے جموت ہونے کا تمارے پاس کیا ٹروٹ ہے ،

تميي ماب وه شكفتگي به منهار يا توتم حقيقت كا اعترات كراو-

باس سے ملنے جُلنے مست جایا کرو۔

بہی صورت تونامکن سے تعنی حقیقت کا اعترات ، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ میں اس سے ملنا جلنا ترک کردول ،

سليم سنت لكا بعراس في كها.

حقیقات کا اعترات ذکرتے ہوئے اسے چوڑ دینا ایک بہت بھا الم ہے میں اس کے لئے تہیں ہرگزیائے ند دفتگا.

اور اتنا کہنے کے بعد پھر لیم ہی نے جیل چلنے کی اسی وقت آمادگی سمی خلاسر کی گلا ہے۔ ایک شیکسی کو آ واز دیے کرردک لیا اور یہ دونو<sup>ں</sup> اس برمبيط كرجيل فانه كى طرف روانه موكة. شام كى بطافتين سارى کائٹات پرتھیل رہی مقیں - آبادی سے با سرنکل کرجب سیکسی نے اپنی اسپنیداور زیاده تیزکردی تو بخشنده کادل و طرکنے لگا۔ وه اب مورا کی تیز رفتاری سے ڈر کے لگی تمتی اور سر آہٹ پر اُسے یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں کوئی حادثہ نہوجائے۔ مگر گاڑی ان تمام باتوں سے بے نیاناگے أرضى مونى جلى جارسى تعتى - آج سليم اور رضند مدونون ابني ابني جله بر کا فی سخیدہ منتے اور کوئی (بک دو سرکے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ یہ سارا رمسته دونوں نے انتہائی خاموشی سے طے کیا جیل کے بھا ٹکسیر جب یہ دونوں ملکسی سے انرے ۔ نب مبی خاموش نفے ۔ خالد ٹا پر آج میج بی سے ان دونوں کا منتظر عقا ، اس کے کم پہلی ہی نظر میں وہ ان دو نول کو د محکومسرت سے احبل یدا . اس فے شکایاً دو نوں کی طوف مرحر کہا۔

و "كاوف كاو سيخت مانى مائي تأسم الله المعيد"

دخشدہ اس طرح معنولی اور خاموش اوسے کی سلاخوں سے لگ کو کھڑی ہوگئی ۔ اس کے یہ انداز سے کہ وہ مالات اور واقعات سے مبت کرتی ہے خلط تابت ہوئے ۔ خالر حب اس کی نظروں سے اوجیل ہوگیا تو وہ اسکے لئے بیقرار رسنے نگی ۔ وہ اس کی تازیر داریاں مجت ۔ اس کی وہ نئے ماڈل کی گاڑی ، ہرچرزی نہ تھیں مگر شرا فیت کے گاڑی ، ہرچرزی نہ تھیں مگر شرا این عمر اور معی اربر عتی ۔

خالد کا حب زمانه نفا اورسیم رو پوش مبوکیا نفا تو رحت ندا اسکے

النے مبی مبقرار رہتی ۔ مال ودولت کی اس افراطیس وہ شریفا ندعنا صرجب ندطح

تولے سیم کی ہے تحاشا یاد آجایا کر دانشا ۔ غرضکہ یہ دو نوں بما بر کے اس کی زندگی

میں شریک رہے اور اب اس کے لئے یہ یڑ امشکل مقام تقاکہ وہ سیم کو

یکر خالد کو بائکل ہی تعبلا بیسے یسیم اسکر کہنے لگا ۔

تم نے اجھانہیں کہالیم . فالداور زیادہ ضمل موکر کہے لگا۔ مجھے تو اب سوانانی بڑے کا نہ معلوم اب ریائی نصیب سمی ہویا نہ موتلی ابتیں کرتے موتو میرہی پرنٹ نیاں اور شکل بنجائی ہیں۔ میں حسقدرتم سے شرمندہ ہوں ، اتناہی دختندہ سے بھی ۔ تمہار ے ما تہ غدادی کے جم

میں اور رخشندہ کے ساتھ الفائے عہد نکر نے کے خیال سے اب نو بہتر میں اور رخشندہ کے ساتھ بورے شرک کے خیال سے اب نو بہتر میں ہیں ہے کہ تم دو نول مجھے میرے حال برجیورد و بھول جاؤ میرے شرک وجود کو ان آسی سلاخول کے ادھرادھردو الیے ساتھیوں کا ملنا جو بھی زندگی میں الگ ندرہے ہوں کس ت ترجیب ہے ۔

مع المساس مع المراس مع المراد المراس مع المراد المراس مع المراد المراس مع المراد المراس المراد المرد المراد المرد المر

مجت نونهس بهی اتن بی می متنی که مجھ کیا کہ دری ہرگز یخواہش دمی که تم خود کو بر باد کر کے مجھے آباد کرو۔ س اپنی بر بادی کو جب مطئن بہو چلا اور صبر کی فوت مجھ میں برط سے لگی توت درت نے یہ کرشمہ دکھایا۔اور اس نئی صورت مال سے کوئی بھی اپنی جگہ پرسبکڈش نہیں ۔ نہ تم ۔ نہ میں نہ رخت ندہ اور اب زندگی کو آسودہ کرئی ترکیب بھی نظر نہیں آتی ۔

تم لینے آب کوخوش دکھو، خالد نے دختندہ کی طرف مرکر کہا، مجھے امید ہے کہ اگر اتفاقات مجھے تم سے نہیں چھینے توسی ہیں دومسرت کبی بنی دد سستاج سلم کے اختیاری ہے۔ حالات جب بدلتے ہیں توان کا افر اسی طرح جوتا ہے مگر بھران میں تبدر کے اعتدال بنی بدرا موجاتا ہے۔ یہ کیفیت جوتم بادی آئے ہے کل ندر ہے گی اور کچوروز کے بعد تو میں عماری زندگی کا مجولا ہوا افسانہ بنجاؤ نگا جسے دہر لتے ہوئے جی تمہیں تعلیف ہوگی۔

شابد. رخند و کوسلیم کی موج وگی ہیں یہ ایک بہل ساج اب دینا بیا جو بھی کا ایس خوبی اپنی حالت کا انداز میح طور پرنہیں لگاسکی ہوں ۔ نہ معلوم مجھے کیا ہوگیا ہے ۔ تم نے جو بری عادیس ڈال دی تقیس شاید یہ سب کچھ اس کا بہتی ہولئیں اس وفت اگر سلیم بھی سیرے باس نہ ہوتے توہیں با گل ہوجاتی ۔ بیکن مالت تو میری موجو دگی ہیں بھی عنہاری با گلوں سے زیادہ بہتر نہیں ۔ بیکن مالت تو میری موجو دگی ہیں بھی المہاری با گلوں سے زیادہ بہتر نہیں ۔ عالمت بریھ حسنہ بی کا دورہ بیر جاتلہ ہے ۔ درخت ندہ لولی مگر میری کی طالت بریھ حسنہ بیں کرنا چاہئے جمیت کے معاملات میں سنے کہ محالے کی کوشش کی ورنہ آج ان برلیٹا نیول میں مبتلانہ ہوتی ۔ خالد نے جو سنر باغ دکھا یا کوشش کی ورنہ آج ان برلیٹا نیول میں مبتلانہ ہوتی ۔ خالد نے جو سنر باغ دکھا یا کوشش کی ورنہ آج ہوئے درخت جب تک نظر آتے رہیں گے بہی کھا جہا کہ بیری کا درخت جب تک نظر آتے رہیں گے بہی کھا دراسی وقت دیک لیکن اس باغ برایک مذا کے درخت جب تک نظر آتے رہیں گے بہی کھا دراسی وقت شاید ہیراجنون بھی کے مہو جائے ۔

البس كى گفتگو چونكداب انتهائى سنجيده بن جكيمتى اس كفيليم نے موضوع كو بدن چالا خطاء اس لا علاج مِن موضوع كو بدن چالا خطاء اس لا علاج مِن ميريديال بيدا كرف سن بيريديال بيدا كرف سن بيريديال بيدا كرف سن سن بيريديال بيدا كرف بيدا

برمال موسى گيا تفاكر وشند وسليم كو باكرخالد كو كعولى نهيس ب- لمبذا دونو اس حقیقت آمیز گفتگونے کنار وکش ہوکرادھرا دھری یا تیں کرنے تھے۔ اس بے رابط مومنوع کی اینداسلیم سی سے بوئی دہ یوجینے لگا۔

كونى ہم غذاق ميدى بھى الماتهيں مس سے دوجاد باتي كركے ال

ہم نداقی کاجیل خانے سے کیا تعلق؛ نہائی کا اصاس عام طور پر اسی لئے زیادہ ہونا سے کہ بہال کوئی ہم اوا نہیں بھر منے مختلف فسم کے کلج تہیں اوربوليان بيان ملتي بي شايد لي د نيا كے كسكى خطے ميں نظر آتی ہوں اُليان كاسسيلابس الركوئيم مراق بو كابعى تواس كايشكون والمكتاب بعر خالد اخلاقا رخند و كى طوت مُحوم كرد كيف لكا . تم آجاتى مونو درا ديرك لے براحساس بھی جاک اٹھٹا نے کہ ہم مذاتی کا کوئی سفوم اس دنیا میں اُتی ہے اور کہوکس طرح گذارتی ہوسارا دن؟

رخندہ کیے لگی۔

· مبیح کریا شام کا لانا ہے جوئے سِتُسِرُ کا "

موضوع بليط كرمجرويى شكل اختياد كرردا تفااس-جے سے دول اکھا۔

اور ملنے والوں میں کون کون آیا عبارے یاس إ

بجزتم دونوں کے اور اتنی تکلیف کون کرنا . نه میں کسی سے ملنالین

کرتا میوں . ابا اور احمی میں روز امد آئے ہیں کہی بہنوں کو سے کرکیمی معالمیونگو

کے کربیکن ان کا شار ملنے والول بین نہیں بس کھ دنوجھوجوان کے اضارا اورزاد اورزاد اورزاد کا احساس اورزاد اورزاد اورزاد اورزاد کا احساس اورزاد اور استی کی استی کی استی کی استی کی کا احساس اورزاد اکثر جھے اپنی بیجا دگی برکھی افسوس ہو ناسپے کہ ان کی کوئی مد دنہیں کرسکتا اور بی جبوری ان کے دعم کن عالان بین اور زیادہ اضافہ کردیتی ہے اور بین خطاف کی معانی مانگنے کی بھی ہمت نہیں کرسکتا کس منہ ان سے اپنی خطاف کی معانی مانگنے کی بھی ہمت نہیں کرسکتا کس منہ سے کہوں کہ وہ مجھے معاف کردیں۔ خدایہ وقت ویشن بیمی ند دلے و بد مسی سے جم یہ بر برگیا ہے۔

پیرتھی انانا امید بونے کی صرورت نہیں۔ خالد کہنے لگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ حالات بیر ملٹ اکھا بہرگے۔ فیاض نے انتہائی خوسس الوبی سے مقدمہ کی بروی کی ہے اور اسس کی کوشش سے بہت کچوا میدیں والبستہ کی جاسکتی ہیں۔ جو کیفین تم ابھی ذرا دیر پہلے ذشندہ کو کریے تھے دہ در احل تھا دے لئے زیادہ مورول ہے حالانکہ اس کا تعلق ان بدلے ہوئے حالات سے بالکل نہیں اور وہ بے معنی می نصبحت یہی ہے کہ فوش دہنے کی

گفتگو کامقره وقت ختم موجها تغا اس لاجیل کے سنری فے فل مؤکریہ آلیس کی گفتگو مبند کرادی۔

دخشندہ اورسلیم دل بردامشند ہوکر آئن سلاحوں سے الگ مہٹ کر گھڑسے ہوگئے جن لدکو ایک دوسراسنتری کئے ہوئے جیل کے اندرکہیں ادر جلاگیا اوریہ دونوں اپنی کا موں سے اس کے وہ رمول کا حرف تھا۔ سی کرسکے اوربس + نرگس کا وجود اب بخشنده کے گویس ایک جہمان کی طرح محا میم سے شام کک اپنے کمومیں اکیلایڈ ارمیا ۔ نہ کسے اب گرک ف کری نہ آنے والونگی۔ نرگس کے ہاتھ اکھانے ہی اس مشرب کے لوگوں نے جبکا تعلق اسکی ذات سے مقاا بنی آمدورفت بند کردی محق ۔ نہ اب وہ مشکامہ رہا نہ فل سفور اس لئے کہ دفت نده نے جووں پر بھی پابندی لگا دی اور ماں سے منع کردیا کہ رقص وامر فو کی کوئی محفل اب اس گریس منع قد نہیس مہو سکتی ۔ بات جیت کا سلسلہ جو آبس میں کھی رون کے لئے منع لع ہو چکا کھا اب برلے نام سامقا۔ نرگس اگر کوئی ہات ہو جو تی تورخ نده جواب، دیدیتی بااگر اسے مال سے کھی کام ہوتا تو وہ مرب سے دو مرب سے دو ترکس کوئی ایک دو سرب سے زولتا تھا۔

نرگس کواس مقدمه کے فیصلہ کا انتظار کھا اور وہ می اس لئے کرفینڈ خد اس میں منسلک متی ورنہ وہ جاستی متی کہ اس گھر سے کہیں اورجا کریسے سليم كوده لين ياس بطاكر مي أتيس كياكرتي سليم مي وراس ميكى في اسی خاص ان بن کمبی دھتی ۔ ان برلے موسے حالات میں اسے نرگس سے بات كرنىكاموقع نه ملااوروه يبيجي كه رفتنده كي طرح مليم بعي اسسے رو معابوا برح لىكن دراصل اليسانه تفايشكايت بدستوراسي مكريقي كرسليكسي سے كفتكوند كزىيكا شەھ ع بسى سے قائل نەتھا. او يەاپ نوان د د لۈر مىرىكىمى كىلمى انتهائى مزملار بأسي جل تكليس. رخننده كي فطرت بربجت جير جاتى . نرگس كواس كے طوالف ہونے کا ایکھی پورایقین تھا مگر پیلے جن باتوں کو وہ رخشند مکے اوصاف بناکر بيان كرتى إب ان ميس برائيال بترا أل تقيس برخلاف اس كي سليم لين ال میں پختہ تھا۔اس نے رخندہ کوطوا کف کا در جکھی نہیں دیا -ان دونوں کے درميان اب مك بحث كاموضوع ويى تفالعينى دختند وفطر أطوا لف بيميا نہیں ہزگس ایک دن کھنے لگی۔

آب ایک طوالف کواگر خانون کا درجه ند دی تو اسعورت بیگیس آب طوالف کی ذات سے مبقدر نفرت کا اظهار کرتے ہیں اس سے مجھے یہ تاک ہوتا ہے کہ آب ایک طوالف کی زندگی کے متعلق بحزاس کے کوئیں جانے کہ وہ میں مول رخند ہ نہیں میرے اور رخندہ کے درمیان جوفرق ہم وہ ایک طوالف کا کردا زنہیں میں اگر اپنی کہانی آ ب کوسنا نے مبیشوں توشاید آپ مجے بھی طوالف ملنے سے انکار کردیں ، گرمجھے اس کا یقین ہے کہیں پوں طوائف ہوں اور دخشندہ کو اپنی اولاد جہتی ہوں۔ نامکن ہے کہ ایک بیجو کا بی طوائف ہوں اور دخشندہ کو اپنی اولاد جہتی ہوں۔ نامکن ہے کہ ایک بیجو کا بیجہ بن نامکن ہے کہ بعد است کس طرح نکا ہیں بھے لیں ۔ ایک کے پہلو سے دوسرے کے پہلو ہیں ۔ دوسر کے پہلو سے دوسرے کے پہلو ہیں ۔ دوسر کے پہلو سے نہ ؟ کے پہلو سے ناریک کا تعلق صرف دو بہلو وُں سے ہولینی ایک کے لیکن اگرکسی لڑکی کا تعلق صرف دو بہلو وُں سے ہولینی ایک کے

سین الرسی لری کا تعلی صرف دو پہلووں سے ہوئیس ایات کے پہلوست دوسرے کے بہلومیں تولی طوالفیت نہ کہنا جلسے، طوالف کو اتنا محدود تو نہیں کی اجاسکیا۔

اب دونوں کے پہلوؤں سے بھی سجا وزمو دی سے بڑس کہنے گی اس کا علم مجھے ہیں مات یوگا ہے۔ تعلقات علم مجھے ہیں مات یوگا ہے تعلقات علم مجھے ہیں مات یوگا ہے۔ تعلقات تھے، وہ تواس برعاشق مقا والیا ارب بتی شخص اگر کسی لڑکی برنظو اللہ الیا دمنے کرنکل سکتی ہے ؟ اسی زمان میں خالد کے ساتھ اگرا فواہیں نذگر م مونیس تو کھن میں تو کھن میں تو کھن میں میں داشتہ بنالبہا ۔

گراس بات کا ذکرآپ نے مجھ سے مبی نہیں کیا سلیم کو تعجب بھی تھا اور شکا بنت تھی ۔

فکرکس منہ سے کرنی۔ نرگس کینے لگی بہمارے بہاں شرم وحبا کو زیادہ دخل توہیں گرچو کی اس کے نگی بہمارے بہاں شرم وحبا کو زیادہ دخل توہیں گرچوں کی آبر وریزی کرنا اچھا نہیں کی ہے ۔ میں اب بھی ان بالوں کا آب سے ذکر نکرتی مگرچو مکہ دخت ند وکو سیجے میں آب انبک فیلطی کئے جاریع ہیں اس لئے مجھے کھنا بڑا۔

ومن كييئ مين دخشنده كوطوالف نشحبول باسجعنا ما بالبول توا

مين آپ كاكوني نقصان سے إ

جی ہاں نرگس نے جواب دیتے ہوئے ہا۔ ایک ماں کو طوالف سمجھ کر اس کی لڑکی کواس سے اعلیٰ اور بر ترسمجھ ناکوئی عقلن دی کی بات نہیں۔ اب رہا نفع یا نقصان اس کے لئے مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک فیور ماں خواہ اسے دئیاکسی نام سے بہارتی ہواپنی لڑکی کے ہا تھوں ابنی لیے عزقی کی تک گوارہ کرسکتی ہے۔ دخت دہ کا یہ زعم کہ وہ نو ایس ہوم کی لڑکی ہے غلط ہے۔ اس حقیقت کو تھی میں ہی خوب جانتی ہوں۔ نواب صاحب سے سر روز میرا عقد ہوایہ تین سالوں کی تھی۔ یہ بچ ہے کہ نواب صاحب نے اسکوشل ابنی اولاً کے بالا اور تربیت دی ، مگر خشندہ او لاکسی اور کی ہے۔

نزگس اتنا کینے کے بعد خاموش ہوگئی مگرسلیم کے تبجب اوراستعیاب کی اب انتہا نہتی ۔ اس کے وہم وکمان میں بھی پرحقیقتیں کہی نہ اسکیں جو آئے گرار کی زبان پرمقیں ، و ہ کہنے لگا ۔

مجھے آب اپنی کہائی تفقیل سے سنایس ۔ اور میں بہت خور سے
سنونگا۔ اس سے تو مجھے ہرگر انکار نہیں کہ آپ رخشند و کوہم دونوں سے بہتر
جانتی ہونگی مگر آب بذات خود کیا ہیں یہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں اور خوشدہ
کو بھی اس کا علم نہ ہوگا۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی داستان جیات خشندہ
کو بھی سائیس تاکہ وہ واقعات کی روشنی میں آپ کی میچے شکل وصورت دیکھ سکے
اور بھر آپ کو بہال کرا بنا طرایقہ بھی درست کرنے۔ آپ کی زیر کی کے سریستہ
رازشا یہ کہمی آپ کی زبان برنہ استے ۔ انسان ابنا و صاد قایم رکھنے کے لئے انکی

حفاظت کرتلب مگروب وقار اکه جائے تودبی بلی میکی یاتیں دوان برآگرآئی
وزنی بخاتی بین رئید طیکدان میں حقیقت بھی ہو) کد گئ ہوئی و ت پور سے بھر انکم بوجاتی ہے۔ اب اگرآ ب اجازت دیں توہیں دخشندہ کو آواز دے کر آب کے کرہ میں بلالول اور آب ہم دونوں کے سلسنے اپنی کہائی ترفی کریں فرکس کوسلیم نے اس قدر مطمئن کیا کہ وہ دخشندہ کے ساسنے آپی کتاب ذرک کھولے نے برآبادہ ہوگئی۔

اس نے اپنے دل میں سوچاکہ یوں بھی دخشندہ کے دل میں اس کی کوئی
عزت نہیں اہدا اسکو بتلاتے میں ہرج ہی کیا ہے کہ دہ خود بھی ذیادہ دہذب
کہلانے کی کسی طرح مستحق نہیں سلیم نے وہیں بیٹے بیٹے بیٹے دخشندہ کو آواز
دی وہ آئی تو اس کی تیورپوں بر بل پڑے ہوئے تھے، نرگس اس کی طرف
دی کے کریہے سے ان بھر کہنے لگی۔

آج باتوں باتوں میں یہ ذکر آگیا کہ تم سکی لڑکی ہو دنیا تمہیں نواب ملہ مرحوم کی اولا میں نواب ملہ مرحوم کی اولا سمجنتی سے یہ اعتراف کرلیا کہ تم ان کی کوئی نہیں ہو۔

کی بھر۔۔۔۔؟ اتنا کہنے کے بعد دخشندہ کو چکر اسفے لگا۔ وہ خود ہی ال کی مسہری براطینان سے بیٹوگئی زمین نے اس کے باؤں بیکڑ کر اسے وہیں بھادیا یہ گھراکر بوچھنے لگی ۔

بوراور مبرکسکی لڑکی ہوسکتی ہوں ۔ نرکس کینے لگی ۔ دونام اتن آمان سے تومیری زبان پرنہیں آسکتاجتنی آسانی سے تنے سوال کر ڈالا۔ اس افسانہ کو بوری تفصیل سے سنوگی تو کہیں بقین بھی آئے گا اور اسپے متعلق صحیح علم بھی ہوگا۔

اجها توبور سنائي بير بعي سنوگي دخند و كيف نگي

یہ دونوں جب ہمہ تن گوسٹ بنکر بیٹھ گئے تو نرگس نے اپنی داستا اس طرح منٹروع کی ۔

آج سے تقریبا اسال قبل جب نواب صاحب نے مجھے بہنی باد ایک حاسب میں دیجا تو اسی و قت سے میرے عاشق ہوگئے اس و قت تم ساڑھے بین سال کی میری گو دمیں تقیس نو وہ بر ابر مبرے گر آتے دہے۔
بورسے کا ان کی حب نے تکلفی بڑھی تومیں بھی ان کے یہاں جلنے لگی ۔ (یک بورسے وہ مگر عالیت ان محل میں ان کی رہائش متی ، غربت کی زندگی ناواری کی مالت مگر شرافت کی دولت سے مالا مال ، اور ان کی اسی شرافت نے مجھے مالت مگر شرافت کی دولت سے مالا مال ، اور ان کی اسی شرافت نے مجھے انکی بین دولت کے ساتھ رہاکہ کر سے آسید مجھے بالکل ب ند نہ کرتی تھی ۔

میں تھے آسید مجھے بالکل ب ند نہ کرتی تھی ۔

بر

اس کا خیال تھا کہ نوا ب کی مفلسی اور نا داری کی وجدیں ہی ہوں حالاً ان کا علاق حس وقت کور سے ہواہ ہے میں اکفیں جانتی بھی نہ تھی لوگوں سے ان کی شان و شوکت کی ہائیں صرور سنتی تھتی۔ پھر میں نے انتھیں حس حال میں کھیا وہ اس شان و شوکت کی صدی ا۔ اس وفت کی یاد گار صرف ایک پہاڑ دی منا لنکے پاس صردر کھی جسے شاید وہ میرے بعد چاہتے تھے یا میرے برابر ہے جس وقت کاید ذکر ہے س خود کی ہے انہ اُمفتحل کی جس شخص نے مجھے اپنے گو بھالیا تقااور س کی تم اولاد ہووہ مرحکا تھا۔ اور ہی ہی کہی سوچا کرتی تی کہ نواب صاحب کے دامن میں بناہ لے بوں مگریری یہ خواہش بوری مذہوسی، اول تو آسیہ ہاری اس مجست میں سدراہ بنی ہوئی تھی اس کے علاوہ میرا خود بھی دل ڈر تا تھا کہ ہیں نواب صاحب بھی میری قسمت سے انتقال نہ کرجائیں اب اگر تم میری زندگی کا ڈرا مرابی نفوراتی آنکھوں سے دیکھ سکوتو یہ جو لوکسی ہوید، عابیتان مکان کے کم میں جس کے آگے ایک خواں رسیدہ جن بھی تفاس ہزادہ نواب اور آسیہ بیٹھ ہوئے با تیں کر دیب تھے۔ کم ہ کے اندر جو سامان تھا اس برغ ست کا قبصہ تھا۔ صدر دروازہ کے بازو بر ایک بینا کا بیخرہ آویزاں تھا جو بھی کہی انسان کی آواز میں ایک آدھ نفط بول دیا کرتی تھی۔ آسید اور نواب عو البیٹھ ہوئے با تیں کیا کرتے۔ وہ کہی کھی گھراکر بچارا تھٹی۔

نواب!

ا در نوا ب ماحب اس طرح جواب دبتے جیسے انھیں بات کڑیں تکلیعٹ ہورہی ہو۔ انھیں در اصل آسیہ کا نوا سب کہکراٹھیں مخاطب کرنا ہے حد ناگواد تھا۔ پھرایک دن آسیہ انسے بوجھنے لگی۔

و نواب و تہاری کوئی کھتی ہو گی رگ ہے جسمیں بحرالیتی ہول اور یہ تہاں جمیتی مینا صبح سے جو نوا ب نواب کی رٹ نگاتی ہے اسے کچھ نہیں کتے۔

نواب نے جواب دیا،۔

دہ توضیح سے بھوکی ہے اس لئے جیب چاپ بڑی ہے آج اس کا بیس بھی ختم ہوگیا۔ ہمیں کھانے کو نہیں ملٹا تو اس میٹا کو کہاں سے ہیں۔ اب اسے بھی کیوں نہیں ڈالتے کسی مالداد کے ہاتھ۔

اس د نیامیس میری بینا کی کوئی فیمت لیکاسکتاہے ؟

آسيه مينے لگى پربولى :-

سب کھ کھوجانے کے بعد ہی کی بن نہ گیا۔ برندسے وقت اور مزورت کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، تعلقہ کل گیا، گر کی چزب نک بک گئیں گرمنیا بڑی بیاری ہے۔ تم مجھے اپنی بہنا کے مقل بلے میں بوقوت سجھے ہو گرمیں توجو کھ کہتی ہوں تم ہارے فائدے کے لئے میں نے نہیں بیدا نہیں کیالیکن مامنا عزیس یوں بریاد ہوتا نہیں دیج سکی۔ تم اور بینا زقد کی کے جس دورسے گزریسے ہو وہ جھ برسے گذر گیا۔ بہارے دال بھی اسی طوط سے میت کرتے تھے۔ یہ تمہاری خاندانی پراث ہے البتہ تمہارے ذائل میں سی نے طوالفت سے محبت نہیں کی، نرکس جدد سے تہاری ذائل میں شامل ہوئی تم ہر ماد ہو گئے۔ میں اکثریہ سوجتی ہوں کہ مینا اور نرکس س تهیں کون زیادہ بیاراہ ، نرگس کو بھی میں ایک سین اور جالاک پرند کر زیادہ تہیں مجتی . تم اپنی حال بھی دیدو کے مگردہ تم سے شادی تہیں کر بگی، ایک طوالف اور شادی م یہ دولوں متضاد چیزیں ہیں -

طوالف \_\_\_\_ ؛ نواب فے بڑی تعجب معری نظروں سے آگ

طرف دريف كرسوال كيا-

کیوں نہیں آسید کھنے لگی ۔ ایک لڑکی کی ماں ہونے سے کیاوہ طوا نہیں رہی جہیں چلہے میں نواب نہ کہوں مگر اسے طوالفٹ صرور کہؤنگی۔

ضردرکہو۔ نرگس کوطوالف اور مجھے نواب کہ کرہی تو تھہارے ل میں شندگ پڑتی ہے مگر تہیں یہ نہیں معلوم کہ اس نے اپنا بیشہ جھوڑ کر ایک شریعت آدمی کے گوبیٹھنا اپ ندکیا جب کی اولادیہ لڑکی رخشندہ میے بڑس اس مرنے والے سے اب مک اسی طرح محبت کرتی ہے اور اس لئے میرے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی ۔

شادی فرکرنے کی تنہا وجہ یہ نہیں ہے آسیہ کہنے لگی۔

ر و میر میری سے کہ اب نہارے ہاں کو نہیں ہے نم غریب ہو" شادی نرکز کی ایک وجہ بدی ہو سکتی ہے نواب کے کہا، میں غریب مہوں گرمیں غلیظ ہونے کا کہی دعویٰ نہیں کرسکتا تم نے ترکس کو قریب سے دیکھنے کی کوسٹ نہیں کی ورز تہیں اپنا خیال بدلنا پڑتا۔

سی نے توجیں رو ب بی طوالفت کو دیکھا سے نرگس کو تھی ولیا ای جھتی ہوں۔ ویسے تھی ایک عورت عودت کو زیادہ مجمی سے بنے تھی و اس فقتہ کو ۔۔۔۔۔ اب میں جارہی بیوں تم اپنی بینا سے باتیں کرو۔ ایک ایسے بن تیں کرو۔ ایک ایسے بن نیا سے باتیں کرو۔ ایک ایسے بنو نہاں سے جسے تم نے اپنی صرورت کے مطابق بولڈاسکھا اسے جو تم حابد کے دہی وہ کہے گی۔

نرگس اتنا کہنے کے بعد کھیر گئی، اس نے سلیم اور دخشندہ کے چیروں کی طرفت نظر بحرکر دیجھا جو بہت عورسے بیٹھے ہوئے اس واستان کوسن سیسے تنقے۔ وہ کہنے لگی ہ

جس دقت نواب اورآسید کی به گفتگومورسی متی میں وہیں چھ کے کھڑی سوگئی اور یہ تمام باتیں منتی رہی ۔ پھرجیب آسید نواب کے کروسے باشر کلی تو اسے مجھے دکھکر ٹرانعجب ہوا۔ وہ بوجھنے لگی ،۔

و تمریبان کُٹری مبوئی شاید اپنی ہی باتیں سن دہی تیں ؟ جی باں! آپ کی باتوں میں نخل ہونا نہیں جابا اسلنے بہاں اکر کھڑی گئی

آسبیمیرا با تفدیکر کر محیے اپنے ہمراہ لے جلی ، بھرنوا ب کے کمرہ کا دروازہ بند کرکے وہ مجھ سے بولی ۔

میں جامتی ہوں تواب کواہمی تہادے آنے کی اطلاع نہ ہو۔ آس لئے میں نے ان دروازوں کو ہمیر دیا۔

سي في الم

میرے پاس وقت بہت کم ہے نواب فے شاید آپ کو تبلایا ہو کرمیری لڑکی بیا رہے میں اس وقت نواب کے پاس ایک صروری کا گا

\_ أَنْ مَعَى -

آسيد كي چهره كارنگ فق بوگيا وه كين لگى .

نواب کے باس اب ایک عبوق کوری می نہیں ہے اسے سیکا رشرمند کرے کیا کردوں کی ۔ کرے کیا کردوں کی ۔

مگرمیں اس خیال ہے تونہیں آئی ہوں میں نے فورًا آمسیہ کوجوا ، دیا بہرحال آپ کوجو باتیں مجھ سے کر نامقیں وہ کیجئے ۔ میں اب نواب می نہ ملوں گی ۔

سماری باتیں تو تم نے سن ہی لی ہونگی ؟ آسید شکوک نظرول سے مجھے مکھ در کر بو حیث لگی ۔

جى إن إ دَكَةَ بِيرِ مِعْ بِي مِتَعَلَّى تَفَا، آبِ كُوشَابِرِيْ تَشُولَتُ سِهِ كُمِينِ كون جون مين لسے بہت اختصار كے ساتھ آليكو شلائے ديتى بون -

اتنا کہنے بعد میں نے آسیہ کو اپنی اس و قت کی کہانی سنان کھیکا تعلق بہری اس کہانی سیان کھیکا تعلق بہری اس کہانی سیان کھی نہیں ہے۔ وہ کہانی آسیہ کو آسودہ کرنے کے لئے تھی۔ اس کا تعلق تم دونوں کی آسودگی سے ہے، آسیہ نے تو میرے حرف بحرف بحرف کو تیا تھا اب تم دونوں میری اس کہانی کو جھوٹ سجھویا سے مگرسے بیر حقیقت اور ایمی کی سے ای کو پیش نظر دھ کم میں ورشن در کو تی تھی کھا اسکتی ہوں جس سے زیادہ عزیر میرے لئے دنیا میں در کوئی شے نہیں۔

بهرحال آب نے آسیہ کو اپنی اس وقت کی زندگی کی کھانی سائی،

رخنده في كمراكه السي بيسوال كيار

میں نے اسے حقیقت بتلادی کہ چودہ برس کی عمر میں میرے والدین مرگئے تھے، میں اپنے چچا کے گر آگر دہنے لگی اور اس نے مجھ سے پہشر کروا انتراق کردیا جودہ برس کاسن اور پیشہ لیس یہ سمجنے کہ بیشہ میرے بس میں نہ تھا ہیں پیشہ سے بس میں متی میں عورت نہ متی نوجوانی کے سن ہیں بہت شکل سے آئی ہوئی کہ جھ برین طلم ٹوٹا ۔ محقور ہے ہی دنوں ہیں بیس نے سب بچھ دیکھ لیا مجھ سادی دنیا کا بخر بہ ہوگیا ، میری نظر سے سمان کے وہ گھفاؤ نے شاخل گذرہے جنیں بے نقاب کرتے ہوئے وہ گھناؤ نے شاخل

ایک دن ایک سن ایسید و خض میرے پاس آیا۔ میرے چانیاس
سے بات جبت کی مگرحب اس نے میری شکل دھی تو جھے جھوڈ دیا۔ معسلوم
نہیں اسے میری بے نور آنکھوں میں کون سی چیز نظرآئ کہ اسے مجھ پر دھ آگیا۔
اس نے مجھے اپنی جیب سے کال کر پانچ دو لیے کا ایک نوٹ دیا ، اور جلنے
لگا۔ میں اس کی ٹانگوں سے لیٹ کہ رو نے لگی۔ اس شخص نے میرے چیا
کو بلاکر خوب ڈاشا، میواس نے میرا ڈاکٹری سعائنہ کرایا۔ میرے چیا کوسزا
بوگئی اور اس طرح میں اس کے گھرسے کی، اتنے دنوں میں جھے بری بری بری
میادیاں لگ گئی تھیں۔ اس شخص نے میرے علاج میں کافی دو بیرے مون
میرا دیاں لگ گئی تھیں۔ اس شخص نے میرے علاج میں کافی دو بیرے مون
کیا جب بیں اچھی ہوگئی تو اس نے مجھے اپنے دامن میں بیاہ دبیری بڑا
فرشنہ صفت انسان تھا میں اس کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی۔
فرشنہ صفت انسان تھا میں اس کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی۔
قرشنہ صفت انسان تھا میں اس کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی۔
آسید نے مجھے ٹوک کر پوچھا ،۔

نواب سے زیادہ فرشتہ صفت تھے وہ ؟

یس نے کبھی مقابلہ نہیں کیا یہ میرا جواب تفاء گرمیں نواب کے لئے کسی نوشی کا میش خیر نہیں سکتی ۔ میری دوح بہیشہ سے لئے گہنا گئی ہے ، سماع نے میرے ساتھ خوالم میں کیا ہے ، وہ عصرت دری سے ویادہ ہے ، مجھے اپنی عصمت جانے کا افسوس نہیں وہ ایک دن جاتی ، فاوند کے با کھوں افسوس نہیں وہ ایک دن جاتی ، فاوند کے با کھوں افسوس تو یہ سے کہ سماج نے میری مسکرا ہو ہے جھے سے تھیں لی ، میرا اعتما و جھیں لیا ۔ میری میشسی جھیں لی ، میرا اعتما و جھیں لیا ۔ میری میشسی جھیں نی میرا اعتما و جھیں لیا ۔ میری میشسی جھیں نی جو سے میں نہیں ہوسک اور حب کسی المیان ورکوئی نہیں ہوسک ۔ اس

عمباری ڈنڈگی توبڑی ہی دردناک ہے آسید کہنے لگی نوا بے تہیں ہنا سکتے ہیں۔ کیا ہرج ہے اگر تم ان کے ساتھ شادی کر ہو؟ میں نے کہا۔

میں نے کہا ۔ اس محسن کے مرنے کے بعدحہ میں نے ان یا محقوں کی چوڈ ہاں توری

اس محسن مے مرفے کے بعد حب میں ان اس محسوں کی جو رہاں اور کیے تو بیر عہد کر نیا تھا کہ اب انھیس کبھی مذہبہ نونگی ۔

ادراس جمدیداب تک قائم مواسید بوچین نکی کیابردی بے اگر ان پاکھوں بیں دو دو چوڑیاں دال لو، اچھا آج نم برلیان ہو تہ اری لڑکی کی طبیعت خراب ہے بھرکسی دن تم سے اس مسئل بربانیں کردنگی اب تم نواب صاحب کے پاس جاؤتہ میں دیکہ کرخوش موجائینگے۔ کمے کا دروازہ کھولاگیا تو نواب کی آواز میرے کانوں میں آئی، ده اس وقت غالب كى يه غزل كارب عقر

دردمنت کش دوا مذہوا میں نہ احیا ہوا برانہ ہوا

مجه ديكهة اي وه كانا وإنا مب مجول كي اور برلبتان موكر رخت نده

كى خرىت بوچىنے لگے .

میں نے بتایا

مالت ابھی نہیں ہے تہا رے پاس ایک ضروری کام سے آدہی تقی مگر آسبہ نے پکو کر سے الیا ؟

کے علط فہمی تھتی وہ مجھے پہچانتی نہیتی کیکن آج بس نے اسپیچہنوایا۔ اس تھوڑی بہت رسمی گفتگو کے بعد نوا ب نے ہیر مجھ سے مثادی کا مطالبہ کیا مگریں نے ان سے کہا۔

تمہری زبان سے باربادایک بات کہلوانا چاہتے ہو ؟ شادی کے نام سے میری دوح کا نیا کھٹی سے مجھے دہی انجام نظر آرہا ہے جواس سے قبل ہو چکا ہے۔ میں تہیں ایت دل کی گہرائیوں سے قریب باتی ہول ، تہیں دنیا میں می سے زیادہ عزیز رکھتی موں - اس محسن سے می ذیادہ - تم میری نیا مور میری ذیا

لیکن اس نسم کی ماتیس کرتے وقت مجھے فورًا باد الگیا کہ دخشندہ کی حالت آجی نہیں ہے اور مجھے فورًا گھر پنجیا جاہئے اس کے بیمانے تواب سے کہا۔

يساس وقت تمهارك بيران كجه كها لول كى. وشنده كوغذاكى سخت

مالغت ہے اس لئے سرے بہاں کھ نہیں بکا، مبرے اس کنے کا اثر تعاب برند معلوم کیا ہواکہ وہ گھرائے ہوئے فرڈ اتسید کے باس جلے گئے بجر حب وہ والیں آئے نب بھی اشنے ہی برلیتان تھے میں نے سمجا کت اید آسی نے کھانے بکانے سے اٹکار کردیا ہوگا کیکن ذرا دیر کے بعد آسیہ ایک قاب میں بھنا ہواگوست نے کرآگئی۔ اور انتہائی جمت سے میری طون مخاطب موکر ہیں۔

کے میں نے جدی میں بھون دیا ہے گرالیے مزے کا ہے کہ کا اُروش ہو جا وگی .

بیں نے عکم اور گوشت واقعی مزیدار تھا۔ نواب برستوراہی حکریر سنجیدہ بنے ہوئے بیٹھے تھے ان کے مرائ کی اس فوری تبدیل کو بین اکل شبحت کی میں نے بھر مخاطب کر کے کہا۔

ت اسیہ کے ہا مقوں کی بیزیں مجھے بسندہیں اسی کئے جب بہال آتی ہو تو وفت ہے وفنت کھلنے کی فرمائش کردیتی ہوں ۔

بیں نے دیکھاکہ نواب صاحب اب تک خاموش بیٹھ ہوئے سنتے رہے اور میری ہات کاکوئی جواب نہیں دیا۔

تبسرى بارس في المنبن بعر فحاطب كرك كها.

دخشند و فی میهاری براری مینا نامگی ہے اس روز دو اس سے باش کرے بہت خوش ہوئی منی ۔

میری پیاری بینا . ؟ نواب کے منہ سے برحمال کورہ گیا

یں نے کہا

کیابات سے برے بہاں تمہاری بناکوئی تعلیف نہ ہوگی مجھے معلوم ہم کہ کہ میں اسلام کے اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ دری ہوں ۔ دہی ہوں ۔

بیں نے دیجھا کہ نواب نے ہیلی بادمیری اس خوشی کوٹال دیا اس وقت کا ایکا دیمیری ہمیں بالکل نہ آسکا حب وہ یہ کہنے لگے .

میری ہرچیزشتی کہ حال تک کی مالکہ تم ہی ہو مگر میں اپنی پی ای مینا کہ ہیں نہیں دے سکتا کر ندگی میں آئ پہلی مرتبہ اٹکا دکی حراً ت کر دیا ہوں میرمی دفاد ارمینا تنہا رے گرنہ جاسکیگی ۔

نواب کے اس جواب پر میرے تعجب کی انتہا نہ تھی۔ مگر ساتھ ہی مجھے بہی اندازہ ہواکہ وہ اپنی سناکوک قدر جاہتے ہیں۔ شاید میرے وجود سے بھی زیادہ و میں میں میں میں کی نواب پاگل ہو کر عجبیب برلتانی کہ نواب پاگل ہو کر عجبیب برلتانی کہ کے عالم میں با بر تھا مگر آسیہ کے عالم میں با بر تھا مگر آسیہ کے مالم میں باس کر تبایا۔

یدگوشت جونم کهادیمی تعین بیناسی کا تفاد گریس اور کوئی جیز راحتی، جو تهبیں پکاکر کھلائی جاتی ، یہ سے سیے کہ نواب بین اس بینا کو بہت جلیعت تھے مگرتم سے کم، اور آئی اکھول نے اپنی اس بیاری چیز کو بھی تم پر سے خیاور کودیا۔ یقین مالو کرمیں آمسید کی یہ باتیں سنکہ محواس بہوگئی اور میں نے اس کے ساسے اپنے ننگے یا کھول کو بھیلاکہ کہا :۔ اب ان بیں چڑریاں ڈالدو۔ میں نیناکی اس قربانی کو نہیں فراموٹ رکڑی۔ سلیم اور دخشند کھی اس ڈرا مائی کیفیت کوسٹکر مدحواس ہوگئے اور نرگس نے یہ کہ کرائی واسٹان حیات ختم کردی کہ۔

اور رسے یہ ہمرا پی دا سیاں بیات مردی ہے۔

مادی کے بعدیم دو نوں اکھنو سے بہئی آگئے اور بہاں اگر نوا بھا کاردی ایسا چلاکہ تعدا و یسے دن ہر ایک کونفیسب کرے جیونی سی برخص بر صفتے پورا کارد باربن گئی اور اس میں لا کھوں روپے کامنافع ہؤا۔ گرمیں اب بھی یہ وہتی ہوں کہ وہ غربت کے دن میرے سئے زیادہ اچھے تھے یا بہا ارت کی زندگی۔ مال وزر کی افراط نے مجھ سے رفتہ رفتہ آئی صلاحیتیں چینا ترق کر دیں اور مجھی ایا حب میں نے کردیں اور مجھی آیا حب میں نے کردیں اور مجھی آیا حب میں نے کی زندگی کا سود اکردیا۔ نوا ب می کی زندگی کا سود اکردیا۔ نوا ب می کی زندگی کے بعد میں نے اس بیشہ کو بھر اپنے گرمیں چلانا جایا ، نامعا کی کی زندگی میں یہ اتنا بڑا انقلاب س طرح آگیا ؟

نرگس زارو فطار روری منی، رخشنده اور کیم ایمی تک بلیم بوئے اس کا سندہی تک رسیع سے اور سس بد خالد نے جذباتی بن کرجس و فت اقبال جرم کیا ہے تواسے ندان اینداؤں کا کوئی تصور بھا نہ بہال کی سختیوں کا۔ اب وہ اپنی اس حرکت بر بھیا تا بھی بھا مگر مجبوری یہ تھی کہ خود اپنی زبان سے کا لیے بیوے الفاظ والیس کس طرح لئے جائیں اس ایک اقبال جرم کی یدولت اس نے خود بھی اپنی ذندگی خراب کرلی اور فیاض کی مشکلات بیں بھی اضافہ کرد یا ۔ کوئی قانونی تکۃ الیا نہ تھا جسکو فیاص نے اس مقدمہ کے سلسلے میں استعمال ندکیا ہو مگرکوئی صورت اسی نہ کل سکی جو خالد کو مقدمہ سے بری کرسکتی اور اس لئے بجوئر نیس کا کھنا ہڑا۔

ر مرزم کے اقبال جرم کے آگے ساری دلیلیں بیکارہیں اس کی سرا اور کم سنی یہ دو بڑی ضمانتیں اس کے حق میں ہیں اور اسی لئے عدالت کو اتنی لمبی سزادیتے ہوئے بیس ویٹش ہوا مگر مدت کو کم کرنے کا کوئی اسکان

نه تقاراس لية مالول كي تعداد ككشائي نه مياسكي، يودي اورج اس رليه سے منفق ہیں کہ ملزم کو جارسال قید بامشقت کی سزا دیجائے " عدالت مين آج مي وليالهي بجوم كقا، مؤيروك كالمجمع احبالول کاچاؤ۔ فیاض نے عدالت کا بہ فیصلہ کنرجج کی طرف سے ایٹامنہ پھر لیا. رختنده چکراکراین کرسی برگریش او محسن علی نوینیس مار مارکر رونے كك . خالد هي مرم كے كمبرے ميں تنجى كردن كئے ہوئے كمرانها اسے جب اینی تقدیر کا فیصلیت با نو بدواس مبوکراد مراه حرد تیمی لگا اسکی سموری میں نہ آیا کہ لوگ اک دم سے اتنے برلیان کیوں ہو گئے. عدالت نوبرخاست بوبی چیکی ، اس لئے رہا ہی پھرخالد کو لے کرسے لے گئے ، اب سارے آسے وقٹ چکے تھے۔ خالد کوکٹر مے سے تکلنے ہوئے اور غدالت کے بالبرجك بو تصب في ديكها كسى كواس سے بات كرسكى اعازت ديمقى -خالد تقيمي جانتے ہوئے سب کی طوف نظری مگرز بان سے کچھ نہ کہا کچھیب بيجاركى كاعالم تقا يسليم بهى ابنى كرسى مرجيب حاسب ببياما موايه منظود كيدر بأنمفا اختیار میں اس کے معی مجھ نہ مقا ورنہ وہ خالد اور رخت دہ کی ایک آخری ملاقات تواوركرادتيا - پورے جارسالوں كى سلسل جدائى اور و كيى ان كے درسيان جو كهمى الكب دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے سليم كو خفيقيًّا بيرابس ومينين تھا. کہ یہ دونوں اگر اس اُخری و فست بھی ایک دومسرے سے نرمل سے توعم بھر پائیا ریس کے۔ وہ تعوری دور تک خالد کے بیچے بھی گیا مگرسیا سیوں نے کوئی بات ذکرنے دی مجبورًا ناامیدموکروالسِ آگیا۔ دخشنرہ اسی طرح مفحل مجھ

ىپونى سىپ كى طرفت دىكىدىرىيى ئىسى ئىسلىم كو دائيس آنا جوا دىكى كر وەلىنىماكىيىلىكى ئىھرىيە چىنىدىكى -

رحقت کرائے ؟

مرف أنكمول سے بات جبت كرنے كا موقع نہيں تھا .

چلوقصہ خم موگیا۔ دخشندہ کہنے لگی۔ اب میں بھی کوشش کروں گ کامغیں بھول جاؤں۔ امھی تک تو ذراسی المید محتی کہ وہ جبوط کرآ جا بین اور امھیں کے ساتھ وہ گذرے ہوئے دن مجی لیکن وہ ساری المیدیں خواب برلیٹاں تقیس جن کی کوئی تعیر نہیں۔

ممکن ہے چارسالوں کے بعدوہ زمانہ پھر طبِٹ کنے اس کے امبدتو تہیں رکھنی چاہئے ۔

جادسالوں کے بعدمیری امیدکیا باتی سمے گی۔ مجھے اتنے دلوں زنڈ رہنے کی امید نہیں ۔

یسب وقتی جذبہ بے سلیم فے سکراتے ہوئے جواب دیا۔ وقت یرا سے سے بڑا عم مجلاد نباہے، تم می کچھ روز میں خالد کو معول جادگی .

ہم تم سے المعبول جائیں گے۔ مرنبولے کو لوگ آخرکس طرح معبول جاتے ہیں ؛ میں تو آپ نزدیک یہ محمتی ہوں کہ خالد کو خد النے موت دیدی ۔ میں توخیراس کی عزنر بھی نہیں ۔ اس سے والدین کو یہی سجھ کر صبر کرنا بڑا گیا۔

وه موت سى بونى . خالدجب جموت كراكيكا تودنيا بدنى بونى بوكى

نهمهم مبول کے مذفالد فالد، بدموت نہیں توادر کیا ہے۔

الکڑاس قسم کی ظاہری موتیں دنگی مجی بن جاتی ہیں۔ بہر حال اب انعثو سال وگ تو بغیر سہار استفاری کئے ہوئے چلے کئے کوشش کرو کہ اس قسم کے خیالات اب تہاری ند تدکی ہیں پھر سے کوئی جگہ نہ بیداکرسکیں جھے تم سے ویکہ بیا انتہا مجب اس کے تمہیں مجبانا بھی اپنا فرض محسا بہوں۔ بیری ذندگی ہیں اگر تنہیں خامیال نظر تی ہوں تو مجھ سے بھی الگ بوجا و جج میں اپنی کرویو ہیں اگر تنہیں خامیال نظر تی ہوں تو مجھ سے بھی الگ بوجا و جج میں اپنی کرویو کے ساتھ برداشت کا مادہ بھی ہے اور میں اسپنے اس عم کو بھی میسی خوش ہیل دیگا۔

وضنده کہنے لگی، جھے باگل بنانے کے لئے اگر تم ایسا کرنا چا ستے ہو تو سوق سے کرو۔ اب نے دے کے تہمیں میراآ سرا ہوتم شا بدخود بری حالت سے مخرف سو گئے اور اس کا جھے افسوس ہے۔ در اصل میں خود اپنی حالت کا ندازہ نہ لکا سکی، جھے یہ رغم تھا کہ خالد کا کوئی شام میری زندگی میں نہیں ہے۔ مگر حالات اس کے برکس ثابت ہوئے اور جن سے تہمیں تخلیف بھی ہوئی مگرا ب میں وعدہ کرتی ہوں کرایسی کوئی صورت بیدا نہوگی۔

معے قطعًا کوئی تلیفت نہیں ہوئی سلیم کینے لگا۔ تہارا زعم خلاف انسانیت بھی تھا اور خلات فطرت بھی اور اس سلسلہ میں مجھے تم سے کوئی شکایت بھی ہیں۔ تم شاید میرامطلب ہی فلط سجھیں۔ انسان اگر عاقبت اندیشی کے ساتھ زندگی بسر کرے تو شکلیفوں کے اسکانات باقی نہیں سہتے بحبت ایک ہجیاتی کیفیت ہے اور زیادہ عرصہ مک زندہ نہیں دہتی اس کے زندگی کیاس دُورس اگرتم لينه آپ كوسنبهال سكوتو بوركونى خطره باقى ندر بهيگا. گريس تهمين توكسى قيمت بريمي نهمين جھوڑ سكتى البيته اگر تم خود مجھے ھيور ناجا ہو\_\_\_\_\_\_

جلہ پوراہونے سے قبل دخندہ کی آنکھوں ہیں آنسو تیرنے گئے اور پھر وہ کچھ نہ کہ سکی نظری ایک ، فعہ بلیم کے چہرہ کود کچھ کرخود بخود جباک گئیں، ور آنکھوں سے بٹا پٹ اشک گرنے گئے سلیم نے بڑی مجست سے اس کا سراپنے سیندے نگالیا وہ اب کچھا ور کہہ کراس کے دل کو تکلیف دنیا نہ چاہتا ہتا ہتا ہجریہ دونوں بھی بہت فاموشتی کے ساتھ استھ اور ایک دوسرے کا کا تھ بچر یہ دونوں بھی بہت فاموشتی کے ساتھ استھ اور ایک دوسرے کا کا تھ بچر یہ ہوئے کی عدوں سے با سرنکل گئے۔

اسد و ترکے بعد بچرد مشنده کی زبان پر خالد کاکوئی تذکره بہتیں آیا بعدام بہ مونا مخفا کہ وہ عمدا اس ذکر سے گریز کرتی ہے مگر سلیم کی بہ خواہش تھی کہ وہ ملا قاتیں جو فیصلہ سے قبل جیل کی حدوں میں جادی تھیں بر قرار رہب اسٹر خشندہ کو کئی مرنتہ چلنے کے لئے آمادہ بھی کیا مگروہ ٹال گئی ان وقوں کی ادھیٹرین میں اب وہ یہ فیصلہ کر کھی تھی کہ ان دو توں میں وہ کسی ایک ہی کی موکر رہے گی اور چو نکہ مقابلتا اسے سلیم تریادہ پسند تھا اس لئے اس نے خالہ کے خیال ہی کو دل سے نکال مجھنے کا

سلیم جب رخت نده کو لے جانے میں کسی دن کامیاب نہ ہوا تو وہ ایک دن تنہا خالد کو دیکھنے گیا۔ دوستی کے وہ گہرے تقوش جو دلوں میں سفتے ہا وجو د وصند لے ہونے کے بھی قائم سفتے . دوسرے اس کی وصعداری کا بھی یہ تقاضا تقاکه وه الیسے نازک وقت پر این دوست کاسا نفر نامیور سے ، گرین وائن پوری مذہو کی .

فالماب مبنی کی سنٹرل میل سے کہیں اور تبدیل کردیا گیا تھا اور کوئی ذباتا تفاکہ سے کس مقام پر مبیع دیا گیا ہے بسلیم لوٹ کر گھر آیا سب بھی دخشندہ نے فالد کی بابت کچے دیو جہا۔ اسے انتظار صرور تھا کہ وہ خود ہی فالد کا تذکرہ کرے اور خشندہ کی اس خواہش ہی کو مبھے کر اس نے دبی ذبان سے کہا۔

« وه جو بيعية تق دوائه دل وه دوكان اين برها كه "

اب توید عالم مقاکدیلیم کورخشنده کے بغیر قرار مذرخشنده کوسلیم کی بدائ متطور مگر نرگس کے نزدیک ان دونوں کا حبون کوئ اسمیت شامکا

تھا۔ اتنے دنوں کے بعدا ب مال مبٹی کے درمیان وہ سارے تکلفات مجی ختم مو علے تھے روشندہ چونکہ مے مرخوش متی اس لئے ماں کی ط ف سے وہ الل خد کخود دور ہو گئے ستے۔ اب دو اول میں پہلے کی طرح لیے تعلقی سے بائیں بھی موسى. نركس معراس زندگى كے تام نتيب وفراز سمحلنے كى رختند منجب سلیم کے ساتھ اُسپی شادی کی بات چیت چیٹری توسب سے بہلے اسی نے مخالفنت کی میرسود ۱۱س کے نزدیک إن داسوں میں بہت گراب مقااور نرگس کی يذه است مفى كه و كسى طرح رخشنده كوراه را سن برلاكر ميرانيا برا ناكاده بازشوع کرے کا بکا ب کواب میراس نے اپنی مسی میں نے لیا نرکس ہی کے سحوانے پراب یه بات اس کی عقل میں آگئی تھی کے جوانی کی بہاری جاکر محرکہی واپس نہیں آتیں بی ایک عورت سے کانے کمانے سے دن ہو نے ہیں۔ اسی قت اس كح حصط اوراد مان بورب موتى بين - اوراب وه سررات رختند کی لاعلی میں کسی کے مہلوکی زیزت بنجاتی دخشندہ اس قسم کی کوئی معلوا ندر كحقة بوك اس براسى طرح ومريان تقى سليم كسى و فت كرير ما موزا أو وهاى كواينے ياس سِعًاكرياتيس كياكرتى فيونكداس كے علم سي كلاب كى زند كى سِكاموں سے خالی متی اس سے وہ اس بربے انتہارهم کماتی ۔ ایک دن اسی بی تنہائی میں اس نے گلاب سے یو حیما -

خالدا ب مي ياد آتے بي كبعى ؟

بہلے آب بتا بئے ، گلاب سکراکر دخشند ، کی طرف دیکھنے لگی . میں اگر جموط موٹ تہیں کچھ شلامجی دونگی تو اس سے تہیں کیا

فائده بوگا؟

یں نے بسوال نم سے اس لئے اور بھی کیا کہ خالد کے بعدمیری زندگی میں تو فور اسلیم داخل مو گئے۔ انھیں بہط بھی میری حجت میں بڑا دخل ہوا، خالد کی موجود کی میں بھی انھیں بھولی نہقی۔ گریم آری زندگی تو بالکل ویران بہوئی آخری باری جو انی کو بھی توکسی آسرے کی حزور ت ہے ؟

جی ہاں اسے نوسہی کلاب ایک پھنٹی سانس سے کرکہنے گی مگر مجھے ساپنے او مرکوئی اختیار نہیں اس لئے مجبور ہوں ۔

علط انسان براننا اختیار قدرت نے کسی کونہیں دیا کہ وہ زندگی بھر جس کوچاہے اپنے غلام ہنائے رکھے۔ اگر نیماری نظریں کوئی موتو تم مجھے تباؤہیں تہاری مدد کرونگی۔

میری نفرتو ایکسی قابل نهیں رہی مس صاحب اس عمر میں نظر کا کوئی سوال کھی باقی نهیں رہتا ۔ جوانی کا اندھا پن مشہور ہے اور مجھے بھی آ ہے اس معاملہ میں بغیر آ بکھول کا سمجھے ۔

تہیں اس کا یہ مطلب نو نہیں۔ دختندہ گھراکر بید عینے لگی کہ اب تم میں برداشت کی طاقت ماقی نہیں اورا بتم ہراس شخص کے ہا تفومیں ہاتھ دینے کو تیار ہوجو تنہاری طرف نظر بھر کرد دیکھے۔

بجائے کھ جواب و بینے کے گلاب خاموت سیمی ہمری یہ ہاتیں منتی ہی دراصل یہ اس کے لئے بڑا میڑ معامس کہ نظاکہ ذکر چیڑ جانے ہروہ اپنی زندگی کا کوئی راز زبان پر زلائے۔خواہتیں اس کے لب پر آکر مجلے لکیں مگرورا

اس كونركس كا ووجد ياد أكياجواس في انتهاى فين وعفس يس اكراس كيبيل سنب عودسى كے موقع يركها تفاكلاب فالدكى آنوش ميں نوخودسے كئي متى \_ تحریک نرگس کی طرف سے حزور ہوئی مگراس نے خالداور دخشند، کوجس طح آبس میں ہم کمارد یکو اس اس کاخود می کرنے کو دل جایا . نرگس فے موت التاره كيا اور ده نيار موكني اكسس وقت مذاسے روبيوں كى تمن التى مكسى ملا یمان کی حاجت - اویلی مونی مستبول کا تفاضا بور اکرنے کے لئے اس نے الیا کرلیا مگراب توصورت می دوسری تنی برروز ایک نئے ملاِ قاتی سے اسط ایک کے بعد دوسرا خالد۔ دوسرے کے بعد تبسرا اس کئے نرگس کویہ کہکر دمسكانا براكداكركسي وك نيرى زباك يريد محابيت آلى تواس بازارس بيراخ يدار کوئی ناسلے گا۔ اس وقت جو نیرے دام ہی و وقی اس سازش کے کڑھمت فروشی سے تیری دات کاکوئی تعلق نہیں سے محاب گھرائی موئی نظروں سامی تك دخشده كوديكه جارسي محتى مكرحواب دينے كے لئے كوئى معقول سى بات اسكى عقل وقبيمين ريمتى ورخشنده في بعراد جعيار

، آرانسی بات ہے جو تم مجھے بتلانا نہیں جا ہیں ؟ بات تو اسی ہی ہے مگراسے بتلانا جا یتی ہوں ۔

نوبعر تبلاؤ

گلاب بَعِرفاموش بینه کر کوسوچنے لگی گروز ایک نبعل کر اوی ۔ بتلانے والی بعض باتیں اگر آپس میں ایک دوسرے کو ردمعلوم ہوں تو تعلقات خشگا رسیتے ہیں شلا اس رائٹ دالا خلاسیم کا وہ وا تعراگر

آب كو زمعلوم مورا توكتنا اچها تقا ـ

گرس نے اس کا اثر تو کھونہیں بیا۔

آب نے نہیں بیا نگر میچر سیٹھ فالدسے آپ کی مجتنب کہ کم نہ کہ کی سلیم میٹراگرد ہوتے توآ یہ اس طرح ہنسی خوشی اس صدمہ کونہیں ہر حاشت

يرتومين نے تم سے پہلے محمی کہا تھا پڑٹ ندہ کہنے لگی ۔ مگر محصالحب يد معود المسي كم خالد كانام لوعم ارى زبان بربرى آسانى سے آئيا . اب سى دوسر "ام لینے میں اس وت ڈرئیں دبیش کیوں کر دہی ہواور یا بھرصا مت صاحبہ کم كافى تېرىنىڭ دىگ يرى تىلى .

كلاب اتناكيف ك بعد يعرف موش وكئ مكر تفصيلات مين جلف كي س کی خواسش مجلی اور الفاظ خود بخو اس کی زبان مع آکر ترشین لگ ر مشنده اب سب المستعملي على اور درا دير كملة اس يسومكر كليف يمي مونى كراين طری کلاب کواس میشدسے نجات دلالے کے لئے اس کی تمسام امنگیو

نهاری زندگی بن اس نئے دورکی ابتداکب سے موتی و

آب كوس في تلايا نهس ما حب كلاب كيف كى يى ي برى طرح ميري يحيير بلي نوآخركار مج تيار سوجانا برا اورم عزت ماترو يرسائة بيوركرتي بي كيا ۽ شادي مبري د جوني - نه زندگي يس كسي اور آمر

ک مجھامید تقی جوانی کے دن ختم مور ہے مقع اس سے میں فیصو جاکہ بی بی جی کہ کہتی ہیں ہوگا اور اس خیال کے آنے سے میں تیار موگئی ۔

نربریستی مخیک ہوگا ؟ دخشنده کو کلاب کا یہ کہنا ناگوا دخاطر گذرا میں نے تو یسو چا تھا کہ تہیں بھی اس گرکی آلو دگیوں سے اپنے ساتھ لے چلوں مگر تہیں خود ہی گرشے میں گرنے کا شوق تھا اس لے گر فریں ۔

خورسے کر بڑی ؟ گلاب زخشندہ کی وف گلود کرد کھنے لگی۔ میدابس جلتاتو سی کیمی ایسا ناکرتی۔ خالد سیٹھ کی زبروستی کے بعد بجر مجھے اس برے کام کی کوئی تمن ابھی نامتی مجھے خوداس بہتیہ سے نفرت ہے گر بچاؤکی کوئی معودت ہی ممکن نامتی ۔

یہ تو تھے نے وی کہا۔ ای میرے پیچھے کیا کم بڑیں۔ اب بی مردوز ہے۔
ان کے درمیان ای موصوع بری موقی ہے۔ گران ان ہرکام کرنے سے
پہلے اپنی عقل پراعتاد کرنا ہے۔ میرے لئے بھی اس شہر میں دورت کی کمی نہ سی مگر میں نے ان کی ایک بات نہ انی ۔

گرفارسید کی موجودگی میں تو آب کن کمن کے لئے تیار موکئی تعیں ، فرص کیھے اگروہ ایکا مدہ محرفا ،

کے اختیار کر لیا بالک مختلف چیزہے۔ یادمائی ورگنگادی کی مدول میں دہنا السانی فطرت کے خلاف نہیں . گرز نمگی کی تنباآ او دکیوں کوتوانسانی صفرتی برواست بنبس كرسكة مير دنيايس عزت ماب زبن كى اس كالمجع افسوس نيے گريس روسياه بنابى نهيں جا ہى اور زمير امنيراس كے لئے مجے اجارت

توبيرآب نے بی بی جی کی بات کاکیا جواب دیا ،

وہ بیراتواب سننے کے لئے یسب کچھنہیں کہتیں بلکہ بیان کی مادت ہم مگراب سانپ تونول ہی جیکا خالی لئیر پیٹنے سے کمیا ملیکا ؟ اور آ ناکنے کے بعد وخننده فيصفود إساسكراكر يوهما،

تعدات كے لئے كوئى بروگرام بناليا ہے ؟

كلاب كجه كهنا جاستي بي تعلى كرمليم كهي وابرس الكياء اس كا أما تفاكم ہشنہ ومیع کے بعولوں کی طرح سے کھل گئی اب اس کے لئے گلاب کی موجود یا س تسم کی باتیں بیکا رمتیں ۔ کملاب نے مبدری اس کیفیت کا انداز و لکا کر

ابھی آب میرے بروگرام کے بارے بب بوج درسی عقیں گراب سیا اکے بیں اس لئے آپ دونوں مل کرکوئی بردگرام سائے۔ کلاب اٹھ کی جاننے نگی تو دخشند منے میراسے ٹوک کرکہا ا۔

بينوم كاران تم ؟ محركاب أتى دير من ذرائك دوم

ے آواز لگاکر کہا۔

جارہی مبول بالکونی بیں ا بنالستر تھیک کرنے۔ دخشند وسلیم کی طرف دیکھ دہی اورسلیم کو تعیب مبور ہا تھا کہ گلاب یہ کیاکہتی مبوئی باہر ملی گئی۔ بالکونی میں ابنالستر تھیک کرنا نرگس کے گھر کی برانی تاریخ ہے ،

ادم کی روز سے ترکس کا مذہ مجولا ہوا تھا۔ بات یہ سوئی کر دفت ند ہوئ کو کا بات یہ سوئی کر دفت ند ہوئ کو کا بات یہ سوئی کر دفت ند گو ہوگا تو وہ مال سے بھر کھے گئے۔ اول تو ترکس کو اس کا یہ طریقہ کی ناب ند تھا کہ وہ سارا سارا دن لیم کو لئے ہوئے ڈرائنگ دوم میں بھیٹی رہے ، شام ہو تو ہی کے ساتھ تفریح کرنے تکل جائے۔ دو سرے جو مزت لہ سے دفتندہ نے اسٹے کھر بین و رے دکھی تی وہ نہ ہونے کے برا بھی نرکس اگر مال نہ ہوتی تو اس کے دل کو کوئی تکلیفت نریمی اولاد کی و لتوں کو برداشت کرتے کرتے جب وہ تفک گئی تو اس نے بھرانیا سند مجلالیا اور گھر کے کام کارج سے ہاتھ الحاکم اسٹے کم و میں بیٹھ گئی اب سارا کھر نوکروں کے جم و کرم برجی رہ ہا تھا۔ جو ان کے دل میں آنا دہی وہ کرتے۔
وکرم برجی رہا تھا۔ جو ان کے دل میں آنا دہی وہ کرتے۔

سخفا مقانتيج يه بهواكه وه مقروص بهونا شروع بهوكئ سليم مي كسي تسم كى ملى المداد كهنے كے لائق نہ مقا اور نرگس كوج بات مسب سے زماید ہ ناگوار تقی وہ يہي ليم ك غربت منى . يه سب زوعت والأليس من المصلى ايك آنكه ما مهايا اوروه سلیم کے وجو د سے اس گھر کو پاک کرنے کی ترکیبوں برخور کرنے نگی۔اس سلسله میں اس نے محلاب کومی اینا راز دار بنانا جا ا مگراہے محلاب کی طبیعت برلورا اعتماد مر مهوسکا- بیربھی وہ اکٹر سم*ت کر*تی گلا*ب کو*اہیے یاس بھاکر فِشندہ اورسلیم کی برا نیاں کرتی استفاد پرلعنت میجنی کہ اس نے شروع دن سے ایک ایستخص کو اپنے گھرمیں بناہ کیوں دی لیکن اس کی ان باتوك كا جواب عمومًا كلاب يبي دياكرنى كه نيبي بي بي جي سيط سليم توبيك سرلهب ادى بين العول فيس صاحب كيسى كونى مرى داه نهي سيطغ دى بروقت دواى كے توسات رستے بين كراس براسوب دماني کونی س صاحب کوکھے کہ کرنہ کل جائے ۔ گلا ب کے مترسے اس قسم کی منیں سنکرنرگس کے مبیم میں آگ لگ جاتی اور وہ بجائے اپنا راز دار<del>ان</del>ا مے گلاب کو اپنے کرہ سے مجگادیا کرتی ۔ غرنسکہ دن اسی طرح گذرتے ہوئے یع مارسے نقے سکیم دردختندہ کی شادی کے دن مِنْ جَنْن قریب آتے گئے زنگس پرلٹبان ہوتی جلی گئی - سے اب لود القین تقاکہ یہ بنا بنایا گھرکسی برکسی دن تباه موکردیت کا پہلے نواس نے ہے انتہا کوشش کی کہ ان بانوں کی ط ے اُسے مبرآ جائے اور وہ رخشندہ سے کچھ نہ کیے مگراس خیال سے مائتہا کا كليم بيكينه لكنا كفاء أخركار إيكب دن حبب صبط كي طا قتت جواب دنيجي توام

نے دو توں کو ٹوک سی دیا۔

سلیم اور دخشنده گیاره یج دات می کهبرسے گھوم کریائے تو گلاب نے بتلاہ .

لتے میں نرگس خود میں کر میں داخل مبوئ اور رخشندہ نے قبر آنود ماہو سے اسکی طرف ویکد کر ہوھیا۔

مطاب کیا کہدرسی سے ؟

تم نے سانہئیں جو کچہ اس نے کہا، میرے باس کوئی رو کر گڑی ہوئی سے جربیں ہر دہبینہ نوکروں کی تتواہیں ویا کروں اور انھی تو خان اماں ہی نے جہ ا دیا ہے دختہ دفتہ سارے نوکر اسی طرح کھسک جائیس گے .

دخشندد كهنے نكى -

اب اگر ان جیوٹی جیوٹی باقوں پر اپنے دل کا بخار تکالنا جامبی ہیں آ قو ویسا کھئے۔ ور نسلتے رویے تو ہروقت آب کے باس رہتے ہیں کانوکرو گتخدا ہیں جیائی جاسکیں۔ آب اگر دینا نہیں جا ہی تنیں توجیہ کہا ہوتا۔ مجیس گوستے بھے نے سے وصت کہاں ہے واتنا ٹرا کہ محض تفدیم

تہیں گھوسے بھرنےسے فرصت کہاں ہے ؟ اتنابڑا گھرمحس تفریج ر تونہیں چل سکتا

مجرآب نے میرے معاملات میں دخل دیا. دخندر وزگس كو دلفظ كا

اس دوزج آپ نے اپنی دندگی کی جوئی بھی کہانی ہیں سنائی می اس کی روشی میں اگر آپ کو دیج آجب کو خود ہے آجب میں اگر آپ کو دیج آجب من کر آگر آپ کو دیج آجب میں کم سوچا کرتی ہو کہ اگر آپ وہی خانون ہیں جس کے نظے پا معقوں میں اس میہ نے جوڑ مال دار آپ تو میں تا تجب کی انتہا نہیں ہیں ۔

تبحب کس بات پر مہوتاہے۔ خدیں اس وفت ہے وقوت می نہ گئا ہے موں نواب صاحب مرحم اگر مینا کو میرے او پرے قربان ندکرتے ہو کس وفت کے لحاظ سے بہت بھی قربانی تھی۔ توکیا تم جمتی مہوکہ میں ان کے ساتھ شادی کرلیتی ؟

توسرکرو ، مجھے بے زیسے آدمی کہی ہی بسند نرستے ، تم میری اولاد سور مجھ میں اور تم میں زمین واسمان کاجو فرق سے اس پیمیس تلجب نہیں ہوتا ؟

تعب بوتا به دخشنده کهنه نگی مگراس کاید مطلب تو بنیس کریس آپ کا دارندنگی اختیار کرلول -اب سے بے زر کے آدی. ده مجھے لیسند ہوں یا نالپ ند آپ کو اس سے کوئی سرو کا رنہیں ہو تا جائے۔ آپ اگر میرسے ساتھ رنبانہیں جاہتیں تو کہیں اور جلی جائیے۔

بعلی میں کیوں جاؤں ترکس کہنے گئی بھیں اگرمیری صورت سے نفرت ہو گئی ہو تو ابنا استظام کرو یر کون میں میں سے میہاں کامساد افرنچ رمیر اسپ نم مجھے نکالے فالی کون ہو تی ہو ؟ يسب كيما باميال كامي دخشنده في جواب ديا اور ده ابني مادى چرين عجع دس كي اين -

مگرتم ان کی اولاد کب بدو بدمی نے اس روز بھی عہیں بالا با عااد آج بھرتم ان کی اولاد کب بدو بدمی نے اس روز بھی عہد ان آج بھرتم ان کی کسی چرز برتم بھی شاد آج بھرتم ان کا کسی جان ان کسی جان کا بیادت اس اختلاف ندکر اس فور کا جان اکسی بی تم است میں اختلاف ندکر اس می تعریب کم جھے غیر جو جان اکسی می است میں حب تم جھے غیر جو میں تھادی کوئی دو نہیں کرسکتی ۔

، فِشند دكو مال كى س گفتگو برفوراغف آكيا وه سليم كى طرف كُوم لر

مبدئے علیک فلیٹ کا انتظام کردیجنے بہ گھواب بہرحال جیوروٹیا پرگا

سلیم حواب مک خاموش بیما موا دو نون کی گفتگؤسس را مفاسلسکر ولا:-

بسارا جبگر افتا بدمیری دات کاسبد اس ان بیر بند بینی بیری بی بی بیری بی بیری بی بیری بی بیری بی بیری بی بیری بیری

فطرت گوادا كيول نهين كريكي نركس بي سع باش كاك كركن لكي

عہادے ہوتے ہوئے خالدے ربط وضبط خالد کی موجودگی بس کمن کمن میں سیر سے تعلقات یسب کو کیا تقاتم اب تک دخشندہ کواہی غلط فہی کی بناء پروہی سمے جارے ہوجو وہ حقیقاً مہیں ہے۔

اقی \_\_\_\_ ؟ رختند وعقد می آگر اکدم بلایدی ، آپ کوجه براس قسم کے الزا مات لگاتے ہوئے سفرم نہیں آئی کمن کمن کو آپ ہی نے مرے بیجیے لگایا اور جب میں نے اس کی بات نہ مائی توخود بگر کر مبید دیں اب آپ کا یہ مطلب ہے کہ میں آپ کے سادے عیوب ابنی زبان بر بے ایک ا

میرے بیوب تو عالم آشکارا ہیں۔ نرگس کنے لگی۔ تم فر وال بورے آدگی توکیا ہو جائیگا کھن کھن سیٹر سے عیں وقت میں نے بات کی متی تو تم نے انجار کردیا مقا۔ بھر بعد میں تم لئے اس سے خد ورخواست کی ۔

آب كواس كاعلمكس طرح موا!

خود کمن کھن نے مجھے بتایا ،اس نے ایک مجرمے مجمع میں مجد سطنزاً کہا اور میں شرم سے پانی بانی مہوگئی ۔

شم کی بات بھی میں سلیم بھے سے لول پڑار گراس کاعلم شاہد آئر ہے کا کوئی نصور آب کے ذہان میں باتی ہو تواب اس ذکر کو ب دہدا آگر وزن کا کوئی نصور آب کے ذہان میں باتی ہو تواب اس ذکر کوکھی ذبان برمذ لاسیتے ۔

میں عزت و آبرو کاخیال کروں اور صاجزادی مجھے جستے مادیں۔ یا تین اجھا فیصلہ کیا۔ رفشده کاعفداب لین بورے وج بر مقاص وقت کی صافت ما من گفتگو کام من بر مقاص وقت کی صافت ما من گفتگو کام من بر مقاص کا که دو نول بهیشه کے لئے ایک دوسر سے ملک کے بیارہ بر ما موشنده نرس کی سب سے ملک وشده و نرس کی سب سے ملک وشده و نرس کی سب سے ملک و شمن سے ، اور نرکس رخشنده کی . ذوا دیر فاموشس، سنے کے بعد دخشنده کے نام کان کی .

آ ب کے برجلے مجھے کوئی نفصان بہیں بہنجا سکتے اور نہ مجھے آپ کا طرز لرندگی اختیار کرنے پرمجبور کرسکتے ہیں سلیم کواگر آپ مجد سے منحو مث کرنا چاہیں تو گلاب کو پھر بھے میں لیے آئے جیسا کہ آپ نے خالد کی موجودگی ہیں کہا تھا اس کے نزدیک توصر من دولت ایک مورت کا ابران ہو سختی ہے جھا آ کو آپ نے عرف بلی خوسو روپیوں کی خاط خالد کی آفومش میں دیدیا تھا اور یہ نہ سوچا کہ اس کا افرمیری زندگی پرکیا پڑیگا ہ

بیمی الزام میرے کی اویر آگیا نرگس بگر کر کینے لگی جس نے تہیں یخربینجائی اس نے یہ نہیں تبایا کہ خود خالد اس کے لئے میری جان کا گئے گلاب کوئی برسستان کی بری نرھتی صرف جوان میت جو سرزند و دہنے والی دیکی ہوتی ہے۔ اتناخیال تو خالد ہی کرنے کہ تنہاری موجودگی میں ان کی تطرید مراجعر نہ جاتی ۔

ا درجیے آب کا تو اس میں کوئی ہا تھ ہی نہ تھا فِشندہ کہتے گئی ہم وہ بانج سوروبیہ کیا ہواج خالد نے بیش کیا تھا ؟ دوسب گھرے کا موں میں خرج موکیا۔ گرے کاموں میں بچاس لاکھ وہ مجا توضیع ہوا جو خالد کو گرفتار کرائے کے سید دہیں آپ کو ملا یس رہنے بھی دیکے امی رخت ندہ فے مقالات سے ماں کی وقت دیجو کر کہا .خود لینے گریبان میں منہ ڈالئے اور سوچئے عصمت فرد تو اپنی جگہ پر ایک علیدہ چیز ہے گر اس قسم کی حرکتیں جو ب او قات جانورو میں بھی نہائی جاتی موں لعذت ہے اور آپ کو اس عمریس ایسا کرتے ہوئے منہ مانا جائے۔

بغیر سرم دلانے کی اس متدر ذہمت تم کیوں گوارا کردہی ہو۔ آس عرب اگر عہادے نز دیک مجھ سٹر مانا جاہئے تو تہ بیں اپنی جبو ن سی عمر سن سے کرتے ہوئے بھی مجو ب ہو نا جاہئے میری یہ حرکت بیں اب اس ضعیفی میں کب ا چیوٹیں گی ؟ تم اپنی اصلاح کرد ۔ تمہیں زندہ دہنا ہے۔ جہذب بننا ہے شادی کرنا ہے۔ بیں تو اپنی عمر کا زیادہ حصہ سی طرح ہوسکا گذار مجی اب مرنا بقی ہے۔

عاقبت كرائي كي كيي الردنيانبين بناسكين ؟

و و تومیری اور تهاری ایک سی ہے ، پارسانی کا دوئی تو تم بھی نہیں کر سکتیں ۔ و نیائی بدنامی سے ڈرکر جو کام کیا جائے اس سے قبی کا کوئی تعلق نہیں ۔ مجھ میں اور تم میں صرف یہ فرق ہے کہ تم و نیاسے ڈرکیل میزی یں ڈری ، و لیسے ماقب کی و فیا میں ہماری میٹیتیں ایک سی ہیں ۔

سلیماب اس تسم کی باتیں سن مسن کر برنیان ہو بھا تھا۔ اے کمن کمن اور خالد کے واقعات معلوم کرکے چرت بھی ہوئی۔ وہ اب تک گلاب كوابى خوش بنمي كى بنا بر بانكل معصوم بي مجهدًا مقاا ور دخشنده كى طرف تواس کادہم وگان می نہیں گیا۔ سب سے زیادہ وحشت اس کو اس خیال سے ہوئ کہ بشندہ کےدل ود باغ میں کھن کن کا تصوریمی موجود مقا مکنے وہ اب مجی ہوادر اس حقیقت کی رکشنی میں جب اس نے اپنے اوپرنظسر والى تواس ماحول مين اسعابنا وجود في معنى ما نظر آيا- باتون مين آما فت گذر با تقا كه عنى جوف من شايد كههاي دير باقي د ، كني يوكلا كردات اتني زلاد گئىبوتى تووه اسى وقت والىل جلاجا تا بعوك مجى سىب كونگى موئ متى ادر اسئ معوك ك طفيل مين باتون كا ايك بيام عنى سلسله مارى مقاسليم كو دراصل اب یه فصله کرنا تفاکه وه رخشنده کا ساتند دے یا الگ بوجائے اس نے سوچا کہ اگر مین کھن والی بات میجے سے نوبقول نرگس کے ان ماں بلید س کوئی نایاں فرق نہیں مع کےمستارے علماد سے ستے بڑس اور رختارہ کوسولی بمکی نیندیں اللیس ، ورا مرتک دوم کے کوجوں بردونوں کے مردلک كُ اود آنكسي بندسوكيس سليم في دونون كيخوابيده جرب ببست ولا سے دیکھےجن میں اب کوئی بناو ک اور مکاری شامل زمتی ، واسی متجر بیخا كر مياردندگى بدل كياي، ورد حقيقتا بي دونون ايك ، وصرے دن دخشدہ اپنی کو میں بالکل یکہ و شہائتی اس دور ایکم سے دا آنے سے دہ اور زیادہ منحل اور بہنان ہوگئ ۔ یہ بریشانی اس خیال سے اور زیادہ بڑی کہ شاید میں اب اس گرین کبھی ندا سے درا ش کی گفتگو سے دخشندہ ہی کو انتہائی تکلیف بہنی بھی بھی بھی بھی سیم کو تو جہاں تک دنا بیف میں بوئی ہو کہ ہے۔ اس میسا مراب کا اندان سبلا ان باقوں کو کم برداشت کی مسکما مقا سے دخشندہ سے اگرائی عبت مذہوتی تو دہ نرکس کے گریک تی تم بی درکت کی درکت کے درکت اور کا بیا اندازہ اس امریسے نکلیا جا سکما سے کہ خالد کے بعد اس فروشندہ کو بھر دی عزت دے دی جراس کی تعزیدی قالد کے بعد اس فروشندہ کو بھر دی عزت دے دی جراس کی تعزیدی قالد کے بعد اس فروشندہ کو بھر دی عزت دے دی جراس کی تعزیدی قالد کے بعد اس فروشندہ کو بھر دی عزت دے دی جراس کی تعزیدی قالد کے بعد اس فروشندہ کو بھر دی عزت دے دی جراس کی تعزیدی قالد کے اس اس فروشندہ کو بھر دی عزت دے دی جراس کی تعزیدی قالد کے اس اس فروشندہ کی بھر سے مقا کر سیم مقا کر سیم مقا کر سیم می کے اس کے دی جراس کی بیا کی سیم نے دی دی جراس کی بیا کی سیم نے دی دی جراس کی بیا کی سیم کے دی دی جراس کی بیا کو سیم مقا کر سیم مقا کر سیم کے اس کے دی جراس کی بیا کو سیم مقا کر سیم مقا کر سیم کے دی جراس کی بیا کی بیا کی سیم کی کے دی جراس کی بیا کی بیا کی سیم کے دی جراس کی بیا کو سیم کی کے دی جراس کی بیا کی بیا کی بیا کی کی بیا کی کی بیا کی ب

رفتنده کواچهائی یا برائی کے معیار پرنہیں جا بچا لیکن، محبت کی دنیا۔
یں اس قسم کی کر ومیاں انسان فطرت ہے ۔ مرف بہم ہی پر سخصر بنیں بکر
سخص پرخواہ وہ کتامی سٹر بھیا لنفس اور فرشتہ کیوں مزمور ان معاملاً
میں ابی کروریوں کا اظہار مر ورکر ناہے۔ وخشندہ کو آئے کی تنہائی میں باربار
یوف کوجی نہ بروا سنت کرنیائے اور مجھ سے بھی نہ طنے کا عبد لورا کر بیا
وہ بجہتی می کہ جشخص رقیب کو بردا شت کر بیجا ئے بحراس کے لئے استان
کی اور زیادہ کو کی منزل کیا ہوسکتی ہے ہیلیم دخشندہ کی تنفوول میں قابل مم
ہیشد سے منا مگراس مات و لملے وا فعہ کے بعداور زیادہ ہوگیا۔ ابنی لے
انتہا سٹرافت کی بنابر وہ جس ذہن شکش سے گذر دیا ہوگا اس کا اخشندہ
کوعلم مقا اور اسی لئے وہ بہت زیادہ پرلیتان بی منی ۔

معودی دیربعد گلاب اندرآئ - (در دخشند و کوظل بیس آنگیس کار موستے دیک کریممی کہ اسے اس کے آنے کی مطلق خرزمیں میدئ بیالے خواہی دخشندہ کو فوک کر کہا ۔

کمانا نبارسیے چل کر کمالیے بی بی جی دسترخان بربیٹی ہوئ ایس کا انتظار کردہی ہیں۔

ابی بی بی جی سے میراسلام کہنا اور ان کی اس محت کا بہت بہت شکریہ اداکردیا ، جھے بھوک بنیں ہے۔

گلا بسبجه گئی کدعفر کما پاره ابن انتہا برہے اس نے دبی زیان سے پھر

يوعيا: -

يبي لے آدل آپ كا كانا إ

پرنشان مت کرد کلاب مجھ صرف تنہائی کی صرورت سے اورنس -مگر معبوک جونگی موگی آپجو؟

کہ چکی ہوں کہ مجھے بھوک نہیں ۔ دخشندہ نے فلاسے اپنی آنکھیں ہٹاکر کلاب کی طوف گھوم کر دیکھ نبا اور وہ گھرابھی گئی ۔۔۔۔ ایک سوال کوبار بارپہ چھنے کی بری عادیت تم بیں نہ معلوم کیوں سیے ہ

کلاب وابس کئی تونزگس مسکراتی ہوئی کمرو میں واخل ہوئی وہ تو رخت ندہ کے دلی تا ٹرا ت آئچی طرح سجہ رہی تھی اور اس خیال سے خوش کی متی کمر اس کا حربہ سلیم کوشکست دینے میں شاید کا سیاب ہوگیا وہ سنس کر سکھنے نگی۔

ایک دن میں تم مرتبان موکئیں لیکن اگر غدانخواسند یہ جدائی منقل بن گئی تو ؟

رحشند وکی تیوریوں پر بل پڑ گئے دو کہنے لگی ۔

میں آب سے اب اس مسئل برگون گفتگوگر نانہیں جاہتی . . تم بات ذکر و مگرسی نے مح کھ کہا ہے یا جوکر تا چاہتی ہوں وہ تہا ہے فائدے کے لئے سیم ایسے غربب شخص سے ساتھ اگر نمے نے جذباتی س کر شاہ ی کرلی تو زندگی بھر بچھپانی رہوگی ۔ تمہار سے حسن اور جوانی کی جو تمیت ہے وہ سیم نہیں اداکرس کتا خالد کے سانخ حبب تم نے اس قسم کا دستند چرا تو مجھے کوئی اعتراض نہ مخالیکن سلیم سے ساتھ تو اس کا کوئی کے ساتھ ہوا ہس کا کوئی کے ساتھ ہیں۔ زندگی کے جرب کا ہوائی سے ہونا گر مقلمند وہی سے جوان باتوں کو اپنی کوئی کھا و نہیں ہونا گر مقلمند وہی سے جوان باتوں کو اپنی کوئی کا معرف میں سے جوان باتوں کو اپنی کوئی کا معرف میں سمجھ ہے۔

آب درا ویرمیرے پاس بیٹوکر ایک خری فیسلہ کولیں کومی ابنا ادادہ بدل سکتی موں یا نہیں اس ٹرانی سے توکوئی فائدہ بہیں مبری بانٹی سن کر آج اگر آپ یہ فیصلہ کرسکیں کہ ہیں، ایناادادہ نہیں بدل سکتی تو ظاموش موجا نیے اور مجھے میری مرضی پرجپور دیکے اور اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ میں داہ راست پر آسکتی موں تو لیے شک اسٹی کوششوں کومالی

بہلے تم مجھے اپنا آخری فیصلہ سٹاؤ نرگس کہنے لگی ۔ ہیں ہی سوچکر اس وقت تمہا دے باس آئ ہوں کہ اگرتم داہ داسٹ پر نہ آسکو تو تہیں تمہادی رائے برچھوڑ دول ۔

آپ کا پہ خیال ہے کہ میں داہ داست بر آسکوں گی ؟
میراخیال ہی نہیں بلکہ مجھے بقین ہے نرگس کہنے لگی بشرطیکہ تم جزونکو
ان کی جع شکلوں میں دیجہ ہو۔ ہیں آج تمہار سے ساسنے اپنی سادی زندگی
کے بچرلوں کو بخوٹر کر دکھر ونگی ۔ زندگی سک انفا منا سن کو صبح سمجھ کر انبو بھر سے
کرلینا بچوں کا تھیل ہے ، خالد کے بعد بھرسیم کا تمہاری زندگی میں آتا محف
ایک عاد فہ ہے اور آگر لے خوب صور تی ہے نہ سنبھا لاکیا توحشر دہی بوسکا

ميع ج خالد كا موار وه مى ايك ماد ترى توتقا بغام كِتْنَ معملى اورجيوما يمكن بعدس كنني خوف ناك شعليس اختيار كرا علاكيا

عشق ومحبت کے معامل میں مجھے تھے سے زیادہ بخریہ ہے۔ معہد میں و زيركى سرعى دويتخف سيط بعد ديرتس شأل بوسة سين مين دونون على كسى سے بھى آسود ، نىتى . كہارى طرح يى بھى جذا بى مىتى دنوا ب ماحب مروم مى مركبي اسى فرح الته وحوكر بالك عضوس فرح سليم تماد یعیدی موے ہیں . میں تہیں ایک بات بلاقی مول اور عدہ یہ کر عجت ایک وسی عیاشی ہے۔ نہ یہ ببرے وقتول میں کوئی یا بدادچے می اور نداب ہے۔ زماند کی بلتی ہوئی تدروں کا اگرساتھ تم مذو ہے سکو کی تو مث كرنناه موجا فك تتبين إس وقت كى حالت كا أبى كونى الداره نبس تا وقتتکدینی بات برانی بوکر لخیال مذبیدا کرے۔ شادی مے بعد ملیم كى يدفرا في كيفيت ربع كى دغبارى وولت ياس ندمو توبرجيز خلاام یں کتا ہی نیاین کیوں نہ موالیسی دو تھی بھیلی دور پرمزد مبوم ان سے كرير زاے او کلتے بنتاہے زیکھتے دویے کو داکٹ مرائیوں کی حرملاتے ہی مگرمیرے نزدیک بہت سے میوب دولت کے نہ مونے کی وجر سے میل موج في مثلًا تم خود ابن مثل في او-

 میں اس لئے صدمات زیادہ ہیں کہ اس کے پاس وولت نہیں تہلاہ دل و رفت نہیں تہلاہ دل و رفت نہیں تہلاہ دل و رفت کے اندراس کی موجود گئی ہیں ؟ امنگ اب ہی کہی خالد کے لئے ہوتی ہیں وولت کی یاد ہے جسے تم زبان سے نہیں کہتیں گڑ اس کے وہ اس کی دولت کی یاد ہے جسے تم زبان سے نہیں کہتیں گڑ اس کے بائکل مجد لہلنے ہر تمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ۔

ادرسیم کی مجت بین جو ترس کا عفرتمبات دلین برونت رز پاکرا ب دواس کی فریت سے اوری جزحب برانی بن جائی تو عمارے ترس کا بے جی سے بدل جانا مین قرین قیاس سے ، تمہیں میرے اندر اتنے برائے انقلاب برج تعجب موتاہے اس کی وجھی ہی ہے۔

مجود سین نہیں جانے دیا ، اور ان کی یہ خواش میں نے اس لئے پوری ہوئے دی کہ ان پر ترس کھا نا اب نک میری عادت می . مگر تمبادے وقتی طور پر بدل جانے کے بعد اب مجھے اپنی اس غطی کا احساس ہوتا ہے ۔ اگر سابی اس بری عادت بر لانے کا بحر اس بری عادت بر لانے کا بحر کوئی سوال ہی نہ مقا ۔ تم وہی کر تیں جو بیں نے زندگی مجر کیا ہے جھے برجی سارا یہی دور گذر اسے اور اس لئے مجھے اس بیجائی کیھیت کا خوب انداز دیمی سری سے . اب اگر تم سری حیوں برعمل کرنا جا ہوتی بناؤ ورند بھر جو کچھ تم کرا جا بو وہ کرو بصید تیں بھی کہ سند نہیں ایس اور در آئیں گی ہندا ان کے آئے ۔ سے قبل ہی اگر تم سنجل جاؤ تو اجرا ہے ۔

نرگس اٹناکہنے کے بعدخا موسٹس ہوگئی تو پخشندہ سنے اس سکے چوڑک طاف دکھ کہ یوجھا :۔

اور کچد کہناہے آپ کو ؟

بس. نرگس کین آئی اب وتم اینا آخری فیصله مجھیتا دو۔ اگریمائیں
تہادی بجوہیں نہ آئی ہوں تو اپنے قیام کا فی اور انتظام کرو۔ اس کوہی کوسلہ ان کی جائیں ہوں تو اپنے ہوا ہوا ہوں اور انتظام کرو۔ اس کوہی کوسلہ ان کی جائیدادی جو کھیہاں ہے وہ تم بے شک بے لواور نہاں کی جی نہوں ان کی جائیدادی جو ہیں نے بیان کو اپنے سے الگ کرنے کے لئے ایک وہ کا کھلو، دی تھی ۔ اس کے منافع سے وہ جو تی موٹی جیزیں حزیدا کرتے تھے جومیری کھلو، دی تھی۔ اس کے منافع سے وہ جو تی موٹی جیزیں حزیدا کرتے تھے جومیری نظروں میں ہے۔ انگ کہ کہ نظروں میں ہے۔ انگ وی تعست میری نظروں میں ہے۔ انگاہ میں کبھی نہیں آئیں اور نہ آج ان کی کوئی و تعست میری نظروں میں ہے۔

تہنے جے سے گراکا دخان نے بیا گریں نے عبت اور دلادیں تم سے پہنیں کہا۔ اس وقت جے یہ مجا امید می کہ تم یہ سب کھ کرنے بدر تاید ابی فلا جور دوگا کی اس کی اس کی اس کی اس کی اور کا اس کا کوئی امکان نہ ہو تو ہیں ہمیں یہ بتا دول کا اس کی ایمان کے ایمان کی ہرجیز میرے ہی جس نہ کی اور تم جو سے اختلاف کر کے دیہا کی ہرجیز میرے بی قب فلاف کر کے دیہا کہ مرحیز میرے بی قب فلاف کر کے دیہا کر میں نے اجا اس کی کسی چیز کو استعمال کرستی ہو۔ چو کیدار کو میں نے اج میں بدایت کردی ہے کہ ووسلیم کو بھا گل کے اندر زداخل ہونے د بے میں جا ہیں جو بی میں جا ہیں۔

عن آن بي بيال سي على جانونكي آب مطلن ربير.

كيابي ميرى بالوك كاجواب ب اورئمبار الترى فيصله

! ७१८.

یس تو بحراب مجھے بھی کچھ کہنے کی صرورت نہیں۔ تم اپنا سامان کھیک کروسلیم اگر تمہیں ملینے آیئس توانمنیس بغیر میری احاذت کے اندر مت ملالینا۔

دہ آ پ کے دروازے برجی دائیں گے۔ دخندہ کہنے گی۔ وہ ہوں کی اس واقعہ کے بعد د آتے لیکن اب توان کے کے نے برآ پ نے بابندی میں نگادی۔

بابندی دنگاتی توبرکیاکرتی - ایمنس نے تہیں جو سے سخوت کردیا - میری طریت سے تہار سے خالات بدل دیئے - مجھ برباد کردیا اولا

کی محبت کوئی بیجانی چیز نہیں ہے جو کبھی ختم ہو جائے۔ تم ہی مجھے و نیا میں ہے سے زیادہ عزیز بھیں اور تم ہی کو مجھ سے سلیم تے چین لیا بیں عتبارے کئے عمر محرروتی رہونگی یہ تومحض پاین مکاہے میرا اگر اختیار چلتا تومیل پیر مشہرسے با بیز کلوا دیتی ۔

نیکن آپ اپنے فیصلہ پرکوئی نظر تانی سنیں کرسکتیں ۔ دختندہ نے ماں کے جذبات سے فائدہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو جو ایک ماں کے تمام ولولو کہ آپ کو جو ایک ماں کے تمام ولولو اوراد مانوں کے ساتھ جا ہتی ہیں لیکن میری اتنی سی صدکو پور انہیں کرسکتیں۔ وو تو نصب العین کا سوال ہے اگر میں تنہاری اس صدکو پور اکردوں وو تو نصب العین کا سوال ہے اگر میں تنہاری اس صدکو پور اکردوں

دہ کو تصب تعین کا سوال ہیں اگریس عمباری اس صد تو بورا کردگ تو ریمیت نہیں ہوئی شمنی ہوئی ۔ کوئی ماں اپنی لڑگی کو آگ، کے شعلور) میں بھینک سکتی ہے ؟

لیکن یہ بھی تومکن ہے کہ آپ نے سلیم کو غلط سجھا ہو ؟ مجھے اس کے سجھنے کی صرورت کیاہے نزگس کہنے لگی ، میرے

مجع اس نے مجعہ ی فردت ایا ہے سرط کے تی میرے بیش نظر تو تم ہو۔ میں تہیں مجھی ہوں ۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری اسی لاکی مؤرث کی نظر بہت کی ذرندگی نہیں بسر کر سکتی .

كياالسانبين موسكتاك آب في غلط سمها مود

عبيس مسمينا بالكل خلاف قدرت سبد اب اگرنم اس مسلد به بحث كروك تم خود لسبغ آب كو زياده سمجتى بدويا مين كتبيس و توشايد مجع كامسياني بوگى - غون یک آب این مید سے ایک ایج بھی ا دحرے اوم مہیں کیں رخشندہ نے محب ورموکرا قرار کر لیا ۔

ہم دولوں ایک ہی منزل پرہیں نرگس کھنے لگی۔ اب، یہ تووقت ہی تا بت کرے گاکہ ہم میں سے کون تھیا۔ تقاء ورکون غلط نم میری اولاد ہوتم اپنے فیصلہ سے نہ ہٹوا ورسی مال ہوکر تھاری بایت مان لول ؟

به تو زبر دستی کی بات بهوتی امی دختند ، کف لگی - آب یه مقابله محم سے نہیں کردہی ہیں بلکسلیم سے فرص کیجے اگریس آب کی بدایت پر عمل کرول قوابی زندگی بعراسودا کر داول - مجعے سعدم بے کسی سلیم کومعی معول ندسکونگی، میں اس کے بغیرز ندہ ندره سکوں کی ۔ خالد کا اتنا گہرا انرمی زندكى برن عقاءة ميحب اين سے ميراسقا بدكرتي بي تويد بعول كركميك اورآب کی ابتدائی تربیت جدا کانه طریقون پرسوئ جب ببیته سے آبکو بجین میں راغب کیا گیا ۔ جمع اس سے نفر ت کر ناسکوا فی گئی، اور اس عمر س جب كم مرك الداد ع بخد مو ي بي آب محد عديرالفسب العبن چیین رہی ہیں - آ سیدنے مجھے اپنے اندازوں کے مطابق پر کھا ہے حالا*ں کہ* جوآب بین وه مین نهین مول اور نه کمی موسکتی مول. آب نے نے تعلیم نہیں بانى - آب كوزندگى ميس الهي صحبتين نهيين طيس - سم دو نون ايك ماحول مي ر مراین سماجی تثبتی الگ الگ بنا بینے اور میں سب سے بڑا اختلات ہم دولوں ہیں ہے۔

يه كوئى السا إختلاف منهى جسكوتم التى برى ابمبت دے دمى بو

نرگس نے ہورخندہ کی طرف دیکھ کر کہنا سروع کیا۔ ہیں فیصاح یا اول کے اصول پر تم سے کوئی بات نہیں کی ۔ ہیں نے توج کھ کہا ہے وہ قلاد کیا ائل قانون ہے کہ ندکوئ اور قدر ت کے قانون کو مذکوئ تعلیم میں کہ مصحت میں نے تو معا وت معا وت نفظوں میں تمہیں یہ جایا کر جس لڑکی کی استان امارت کی مذیا دوں پر مود وہ غربت میں اپنی زندگی نہیں بسر کرسکتی۔ استان امارت کی مذیا میں اُسی بھی مثالیں ہیں کہ امبر گھر انوں کی لڑکیاں غربیوں کے بہاں جا کرخوش رہی ہیں۔

اس حقیقت کا تعلق صرفت کتابی الموکا، نمکس کہنے لگی۔ قصیمانیو میں اسی با تیں اس لئے لکہ دی جاتی ہیں کہ اسمبیں پرٹھ کر امیر لڑکیاں اپنے فریب شوہروں کے ساتھ ذرا دیر کے لئے بہل جائیں اور سب علی زندگی میں ان چیزوں کا کوئی وضل نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔ جتنی نہ یا دہ تہار تعلیم ہے اتناہی کم عمارا مشاہدہ اس لئے تم ندندگی کے نشیب مقراف تعلیم ہے اتناہی کم عمارا مشاہدہ اس لئے تم ندندگی کے نشیب مقراف بھو سے بہتر نہیں جو سکتیں میں نے وکی کہ اسب اس کا کوئ تعلق عماری تعسیم یاسمان سے نہیں ہے تم اس پر بھر محفدے دں سے عود کرواور آج بہیں نوکل مجھے اسینہ فیصلے سے آکا مرکہ دیا۔

مگرا ب کی شرط کو تو بھر بھی بورا نہ کر سکونگی دختند ہ کی عجمیب مر بھری نظروں سے مال کی عرف دیکھ کر کہنے لگی ۔ یہ مطالب اگر آپ نالد کے لئے کرنیں تو مجھے منظور تقا مگر سلیم کے لئے نواب اکوئی خیال بھی میں اپنے دل میں لانا نہیں بائی ۔ قومورب اس بحث کوختم ہی کرو نرگس کہنے نگی۔ مقود اساجل کرکھانا کھالو تاکر تہار سے حاس درست ہوجائیں ہدی بین کوئ چرز جائیگی توعق بھی اینا کام کریگی۔ اسوقت تم محبولی ہواس لئے تہادی کھے مجھیں نہیں آلیا سے ۔

میں بالکل معبوکی نہیں ہوں رخشعرہ فے جواب دیا۔ معبوک ہوتی تو گلا۔ کے بلانے پر فزر آ ہے کے یاس م جاتی ۔

معوک کی انتها موتو کھلنے کی خواسش مرجاتی ہے۔ ایک نوالد منہ میں دکھوگی تب بتہ جلیگا کہ معدد مہد علوا معثود نرگس نے دختندہ کا ہاتھ بیل کے کہا۔ کل کی سادی رائد اور اتنا دن اگر بیٹ میں پھر بندے رہیں تو بھر کھے مذکھانے کی صدید البوجاتی ہے۔

نرگس کسی طرح نه مانی توجیور ارخشنده کو کها ناکه انابرا، به حقیقت منی که اس کی مجوکی آنتوں میں جیسے سی فدا بہنی وه کلبلاکر کھا تا مانگلے لگیں دخشنده فی ایک مخطف بن کو کھا نامشروع کیا آور نرگس یه دیکھ دیکھ کرخوسٹ موتی دی کہ شاید کھا ناکھ لے کے بعد وہ اینا فیصلہ بدلد ہے ۔

افنده ماں سے کوئی تعاون نہ کرسی اور اس سے جبورا اسے نرگس کی کوئی کوچور دیا بڑا۔ سیر پہلے سے جس فلیٹ میں رہا کرتا تھا وہیں وخشدہ بھی رہنے گئی ۔ گلاب نرگس ہی کے پاس بھی چلتے و فت دخت ندہ نے اس کے لئے خوامش بھی کی مگر نرگسس نے یہ کہ کرانکاد کر دیا کہ گلاب اس کے لئے خوامش بھی کی مگر نرگسس نے یہ کہ کرانکاد کر دیا کہ گلاب اس کی پروودہ ہے اورکسی دو سرے کا کوئی حق اس پر نہیں بہ جبا۔ اس جولے سے فلیٹ میں سیم اور دخت ندہ دونوں بے عرصطن سے ۔ وہ شا ہا نززدگ تواب نظیرا سے خواب وخیال بن گئیں۔ دخت ندہ نے جس دونہ سے اپنی کو کی چھوڑی سیرے کواس کی بے دو شعر میں بہت سے اپنی کو کی چھوڑی سیرے کواس کی بے دو شعر میں کہ بھی تھا مگر نرگس سے برتماد اسے بہتے بھی تھا مگر نرگس سے برتماد اسے برتماد اسے

اب نه اس قسم كاكوئي عبكرًا مقالة أبس كى باعتمادى اس سليع دن بهت م سے کٹ دہے کتے مائی براٹیا بیاں عز درمقیں گھران کی کوئی اہمیسٹ اس لئح نه می که دو نون ایک دوسرے کی محبت میں دو ہے جوئے تھے، تیر جو نکریسکون نہ می که دو نون ایک دوسرے کی محبت میں دو ہے جوئے تھے، تیر جو نکریسکون بھرے کھات لیے شما خِنرات کے بعدنھیں ہوئے تھے اس لئے مالی مدمالی ان کی زندگی می کوئی تغیر د بیداکر کی ، ان کاتوا ب به مغود مقا کر بان می سو لا كمول بائ ون عقر سرائے تھ راتیں اتی ہی وادلدا تكيز- البنة واولي کھٹکنے والی چیز صرفت ایک بھتی اور وہ دو نوان کی غیر قالونی بچیا تی ۔ وٹیا کی لنطو<sup>وں</sup> میں یہ دونوں میال میوی بن كردسيد مالأنكر حقيقاً ندیتے - نركس في وتارك شہریں پیشورمجا رکھا کھا اور بدامی کے پہلواس لئے او یھی نایادہ نمایال مو کئے سے کہ رخند نے کہی اپنے آپ کوطوالف کی امکی نہیں مجامیش اليي معرزور بب المفي مبيتى ، تعليم كي بدولت شريف لركيون سے اس كا بارانداما اب نگس کے واوبلاک نے پروہی سب استخت منامیں -خالد سے بعد سلیم کا په ساتواس، کې برناني کا اور زياده موحب مولکيا۔

رخشندہ کے بیچے بڑگئی۔ وہ ایک دن فرض کر کے ملنے آئی، اورج نکہ دولوں میں ہے تاہی کہا۔ میں اس نے آتے ہی کہا۔ میں

مدكردى غمين ياتوشرافن اور باكدامانى كازهم مذكرنني اور كما تعالة اس كونهاتيس .

تو مواكيا رخشنده بن كركين لكى ـ

موگاتو تمبارے نز یک اس وقت حب الندمیاں گودی بعر فیگ می اس وقت حب الندمیاں گودی بعر فیگ می اکثر خیال انتخاب کی ایک ایک مدا تخواست بیت بیس می کوئی کیڑا ویڑا پڑگیا تو و نیا کیا کہ گی اکیل ایک مرد کے ساتھ فلیسٹ میں رمتی بعو میں تو تمبارے اس " اکیلے بن " کو محسوس کر کے شرماجاتی میوں ۔

ىنْرىاجاتى مبوكەمنەس بانى بولاتاپ ؛ دخشندەمسكر اكررىپ نەكى طرف دئىجىنے لگى -

جوکو سمجو ربحانہ ابنی مگر بر بے قابو ہوکر ابلی کسی لڑکی کا کسی غیر مرد کے ما تھ اکیلار سٹاکتنی مری کالی ہے۔ میں توکسی کے سامنے بہ حجلہ زمان برنہیں لاسکتی اور تم عمل سے ثابت کر دہی ہو۔

۔ میں کا شادی کے لئے وہ کھی مگر کروں کیا شادی کے لئے وہ کھی تیار نہیں ہوتے ۔

ڈبروسٹی کرو۔ وہ تو یہ سیجتے ہیں شادی سے فرق ہی کیا پڑ کہ ہے۔ اب میں تم ان کے پاس ہوشادی کے بعد میں ان کے پاس رہوگی ، اس سے وہ خوا ہ مخا و کا چھال کیوں مول لیس ۔ اسپی حالت ہیں کوئی مرد آسانی ہو

شادی کے سے تیار موسکتاہے ؟

مگر جھے ان پر بودا اعتماد ہے وہ آج نہیں توکل جمد سے شادی عزور کرلیں گئے۔

> بشرطیکه تم تے اس قسم کی امتیاطیں برتی ہوں کسر قسر کر رہ " اطعیب ترین در

كس قسم كى اعتياطين برقى مون -

اس منزل پر بینجنے کی احتیاطی حس سے لئے مرمرد بے مین دستاہے تمہارے نزدیک وہ منزل اگر مطے ہو جائے تو کوئی مرد شادی کرنے ہد آمادہ نہیں ہوسکتا ہ

ہاں بشرطیکہ معور اسا ہے وقوت ہو کسی عقلت مرد کا تو یہ شیوہ نہیں۔ گرسلیم سے تو نم س م کی ہو تہار سے خیال کے مطابق اسمیں بیوقوت سجھا صائے ماعقلمند ؟

دیجانہ دخشندہ کے اس سوال پرغورکرنے لگی بھر اس نے معودا ساسوج کرجوا ب دیا۔

آدى تو كھ بدھو نظر آتے ہيں اب دل كا حال تو خدا ہى بہتر بھيكا

دل بی ولیدا ہی برحو ہے خشندہ سنس کر کیے لگی۔ تم شابد لیتین ذکر وجب بیری اور خالد کی دوستی می اس وقت بیری مفادقت پر دویا کرتے تھے اور ایب تو وہ مجھے اسی دولت سمجھے ہیں جرکھ وجلنے کے بورکسی کو کھر مل جاشئے۔ اس كاتو في مع اصاس ب ريحان كهن لكي مكر وومات توبياؤجي . تم بهيت خدمورتي سے ال كئيں .

محوتشی یا ت ؟

منزل مک بینی پیکے ہیں وہ ہ

يەنوچەكركياكروكى ؛

تہبیں میری جان کی قسم کسی سے کہنے تھوڑی بیٹھ جا ونگی میں ، کہ تھی دوگی تو مبراکیا بروط جائیگا۔

توكير تبادوره ب

کیاکروگی جان کے ویسے میری منزل مک بنجباکسی کے لئے اتنا اہم تہیں سے میں نے اس منزل کو منزل مقصور کھی تنہیں بھا .

بجركيا مجبتي موء

میری منزل اتنی دشوارگذارنهیں ، ویال تک پېنېا تو بهت اسان میر مگرویال سے والیسی \_\_\_\_\_،

زخندہ اتنا کہنے کے بعد ایک قرنبہ مادکر سینے لگی، اس وقت اسکا اشار وسیم اور خالد دو دول کی طرف بھاجو سزل تک تو پہنچ چکے تھے گرواہی بس راسٹ مجول کر اد مراد مر محفظتے سیرے ریجانہ کہنے لگی ۔

یدنو تم نے واقعی ج کہا ۔ اس معاملہ میں ہم سب کو تمہاری شاگردی کرناچاہئے، لیکن دہ کوساحریہ سیجین تم استعلیٰ کرتی ہو۔

وه انی آسان سے تونیس بلائے جاسکے رخت ندہ اول ان کانعاق

تعدد اسے نہیں برکیش سے ہے اگر تم اس سے لئے آمادہ ہوجا وُلا بین ہیں آج ہی بہلاسیقدوں ۔

ا بی در منوسی در میاند در کرمِلاً بری مگر بهراسبق کیفی کے بعد تومیسی قابلی ندر منوسی ۔ قابلی ندر منوسی ۔

سمیوں تہیں گھول کر کوئی فی نہیں لے گا اور مجر بپہلاسین تولیطور دوا کے سیاجاتا ہے۔ صرور تا

ہمرنواس کے بعد عادت بڑجاتی ہوگی و ذلات ہوتو ابک کے بعد ' دو سراسبق ، دوسر سے بعد تبسرا ، بھر حو تھا بھر ہانچاں - نوج بس اس مصیبت میں اپنے کو گرفتار کراؤں -

قری و و حرکے کے سواح معلوم ہوں کے جینیں میں رستعال کرتی ہو۔
بلا سے نہ معلوم ہوں و و حربے اورسبق تہیں کو سبارک رمیں اچھا ایک بات تو تباؤ رخشندہ ۔ ریجانے نے موضوع بر لنے کے رخشندہ سے بسوال کیا ۔

خالد کی کھٹاٹ ل میں ہوتی سے کبھی۔ یا بائکل ہی معبول کئیں اسے ؟ تم معبی کس متدر بے تکا سوال پوچھے لگیں ، میں تمہاری اس یا ت کا جواب نہیں : سے تن ۔

ندد و مگریه شاید تهاری دکھنی سونی رگ سے میں اکترسوچی موں کر فالد اورسلیم میں تمہیں کون سا زیادہ عزیز ریا ؟

يهيس خودمجى اب تك فيصله نهبين كرستى مجمع دو اول مؤني سخ يب

الا ميس سيكسى ايك كويعى بإجاتى تومعكن ربتى -

ية والكل خلاف فطرت ي- -

یہ قوتم اپنی نابخربہ کاری کی بنار برکہتی ہو۔ دخشندہ کینے لگی۔ خورت کی زردگی میں خواہ کتنے ہی مرد آ جائیں وہ خلات فطرت نہیں ہوسکتے۔ میں نے توفی انھال تم سے دوہی مردوں کا ذکر کیاہے ۔ انجا اب ایک بات مجھے بتاؤ دخشندہ نے دیجانہ کی طرف خورسے دیکھ کر کہا۔

تمکس منزل بربو ، ممکن بے نم مجھے اپنے دل میں بداخلاقی کا درجہ و سیمنی ہوکیونکہ میں نے تم سے اس قسم کاکوئی سوال نہیں کیا۔

خویب اگویا اس قسم کا سوال نه کرنا بدا غلاقی ہے ؟

اورکیا ۔۔۔دوجوان نٹرکیاں اگر تہائی ہیں بیٹھ کراس قسم کی باتیں کریں تو ان کی چینٹ دو شاع وں جیسی ہے ۔ اگر ایک شاع دو سرے کو ا بنا کلاگا سنا تا دیے اور اس سے اس کے کلام کی فر مائٹ مذکرے تو اسے بداخلاق کہیں گے ۔

لیکن اگران میں شاع صرف ایک سے اور دو سرا سامعین اِ مجھ توبد اخلاتی کا اطلاق اس پرنہیں ہونا جائے۔ اس مفل میں تم شاعرہ ضرور ہو مگر میں مجھن سامعین عن فہم بھی اپنے کو نہیں کہ سکتی اس لئے زبان کھولوں تو کس بھروسے پر۔

ماً توں کا یہ دبجسپ سلسلہ جاری تھا کرسلیم بھی کہیں باہرسے اگیا یہ کورم جب بورا میوگیا تو یا تیں مجر حیر گئیں سلیم اور ربحانہ میں بہلے سے کافی یے تعلقی متی ، طالب علی کے زمانہ میں سب کا ساتھ مقا، اس ایک موصد کے بعد جو وہ کے ایک وصد کے بعد جو وہ کے بعد جو وہ سکے وہ سکے تو اس کی توشی کی کوئی اُنہا ، بتی اس سے دیجا نہ کو دیکھتے ہی کہا ۔ ا

" وه آیش گریس مار مے خدای قدروج

ریجان کینے نکی۔ خداکی فدرت کا تو یہے بھی قائل ہونا پڑا گر دہسی کے تن جلنے کے بارے میں نگورد دیج کرمعاف کیم کا تن جلنے کے مداکی قدرت نہیں ،

سب کے قبقے اک دم سے فضا میں گویج گئے رختندہ ریانہ سے مخاطب ہوکہ کھنے لگی ۔

دیکھا تم فی لنگور کی چیٹیت سے بھی انتے ہی خوس ہیں جتنا کہ اندان کی چیٹیت سے بھی انتے ہی خوس ہیں جتنا کہ اندان کی چیٹیت سے ، ایسا ایک تور اگر یہ سوچکر ڈیسے کہ لیگا تو اس کی لیے وقوفی سے نہ ؟

سلیم نے رہے ندسے یوجیا

ٹا سُب کہاں بھیں اننے دیوں سے ؛ کالج توسنسان کرہی چک تھیں ہجر بمبئی کو بھی ویران کرکے چل گئیں ؛

پونایس می ریحانے جواب دیا گرتم،ارے سکندنس وہاں بھی سنی رہی ۔ سے جہ تم اور دختندہ عجیب وع ریب دور سے گذر ہے مو مگر خدا کے سے اب شادی کر دانو ورند مکن ہے بھر کوئی سٹگو فدا می کھڑا ہو پرجو تورت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس پر کھر کھڑے ہے دختندہ دریک انسانے مشخوسے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس پر کھر کھڑے

مذکرنا چاہئے مدمعلومکس وقت واغ مفارفت دے بیٹھے اس وقت مجزد فیقے کے پتبارے باس کوئی جارہ مذہوگا۔

یہ سے کہا تم نے سلیم۔ نے تا ئیدس*یں گر*دن ہلائی۔ مگریہ شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوتیں ؟

مين الحنين تياركرلول كى ـ رئيانه كيف لكى -

تمہاری اس کوشش کا سنہ مانگا انعام میں تہبیں دونگا۔ مراس

ربجاند کہنے گئی ۔

مذاق مت کرویس انهائی سنجیدگی سے تہیں یدمشورہ دیرہی ہوں۔
ابھی عتبارے آنے سے قبل میں رخشدہ سے تھی یہی باتیں کر دہی تھی مگران کاخیال
ہے کہ تاخیر عتباری طرفت سے مبورہی ہے۔ یہ در اصل دنیا اور سماج دونوں
کی نظروں میں انتہائی معبوب ہے کہ تم دونوں اس حیثیت سے ایک فضر
کے ساتھ رہو۔

میں میں کافی سنجیدہ ہوں سلیم فےجواب دیا۔ اب تم آگئ ہوتو یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو جائیگا، ہمارا آپس کا بروگرام میں یہی ہے کہ کوئی اسی صورت عل میں لائی جائے جس سے آنگشت نمائی نہ ہوتا خر کسی کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ جس ناذک دورسے ہم دونوں گذر ہے ہیں اس کے اثرات اب تک بیجھانہ چوڑ سکے ۔ دختندہ کو مجبوڑ ا ابنا گر حمور نا بڑا۔ مجھے اپنی خا تدانی روایات کیکن یہ سادی قربانیاں اس لئے کی کئیں کہ ہم ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے ہوجائیں اور بھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدانہ کرسکے۔

یخیال بھی بڑا مبارک ہے اور ارادہ بھی دیجانے جواب دیا گراب اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں میں رختندہ کو آج اپنے ہمراہ گھر لئے جاتی موں ایک ہفتہ کے بعد تم غریب فائد پر آجانا سارے انتظامات میں ہونگے اسی وقت سم نکاح اداکردیجائیکی .

ایک ہفتہ کے بعد اسلیم نے گھر اکر سوال کیا بھبی اس زلفت کے سربوق ایک ہفتہ کے بعد اسلیم نے گھر اکر سوال کیا بھبی اس زلفت کے سربوق تک کون زندہ دیگیجا۔ مجھے بہ جدائی منظور نہیں۔

کم از کم ایک بهفته تو دخشنده کو اپنے کئے بمالم بننے دوس سے بہاتک ملک کا ہر نوجوان دولها گذر تاہیں۔ شادی کا بطف بھی تہیں جب ہی آئیگا جدائی کی بدید سے اور زیادہ بڑھائی جاسکتی محق مگر تمہار اچ نکد کوئی لحد بغیر وخشندہ کی یاد کے نہیں گذر تا اس لئے بہ حجود فیسی مدت بھی بہت ہوئی۔

نہ معلوم ان کی اس بارے میں کیا د لئے ہے اسلیم نے دخشندہ کی طرف دیجہ کراپئ تشولیش کا المبارکیا ۔

"بس راصنی به دمنا " دیجا نه کینه کلگ -

بہلے ان سے دریافت توکر لو سلیم نے مجر پخشندہ کی طرف اشاراً کر کے کہا ،

دوابن کی خاموشی ،نیم رضا ہواکرتی ہے . ریجانہ نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اب انعین دولہن بن کر بولٹا بھی نہیں جاہیے اور ندا بتہیں ہے ترمی کرنے کی صرورت ہے ۔بس اب ایک سفتہ کے بعدمیرے بہاں اکرداہن

رخصت كرلے جانا .

سلیم نے دیکھا تو زشندہ واقعی گردن جبکائے ہوئے بیٹی تھی جیسے بیاند کے کہنے کی تا یُد کررہی ہو۔ بھر اس نے کھی جیب سے اپنا رو مال نکال کر مندیر رکھ لیا۔

ریجانہ نے جب ان دونوں کو مشر ماتے ہوئے دیکھا توخود بھی مشر ماکر تظرین نیجی کرلیں +

ایک ہفتہ کے بعد دختندہ حسب و عدہ دخصت ہوکر بھرسلیم کے گرائی ، دولہنوں کے وہ تمام کلفات لئے ہوئی سمٹی سٹائی۔ ربحان نے اُسے سلیقہ سے ہوئی سمٹی سٹائی۔ ربحان نے اُسے سلیقہ سے ہوئی سمٹی سٹائی۔ ربحان نے اور بالول برافشار ، اوبٹن اور بہاگ کی بھینی بھینی خوت بوسے معل اُسٹی اور پوافشار ، اوبٹن اور بہاگ کی بھینی بھینی خوت بوسے معل اُسٹی اور لیک دارکے شرے ، ہاتھ گلے اور کان میں زیورا ت فوضکہ ربحانہ نے اسے وہ اُلی فوبنانے میں کوئی کے مکان پر چلاگیا جہاں سارے انتظامات بہلے سے محل سقے بہلے چند لوگوں کی موجود گی میں سلیم اور دخت دہ کا نکاح پڑ معا گیا اور برات کو کھانا کہ داہن دو اوں بر بہت شائی میں جب جا ب آگر بیٹھ گئے۔ سات و اوں کی یہ جرائی دو اوں بر بہت شائی میں جب جا ب آگر بیٹھ گئے۔ سات و اوں کی یہ جرائی دو اوں بر بہت شائی

گذری متی مگراب تودونوں کیمی ندجدا ہونے کے لئے پھرایک دوسرے سے مل گئے متے اب ان دونوں میں ایک نئی اسپرٹ ایک نیا جوش موجزن تھا۔ بھر بھی ندمعلوم کیول ایک دوسرے سے سٹر طئے مارہے تھے بہت دیر تک فاموش بیٹے رہنے کے بعد بھی جب آبس کی گفتگو کا کوئی بہلو نہ نکلا توسیم ہی نے ہمت کر کے بوجھا۔

نراح تواخعا بيسركاركا -

جي أن آب اينا حال سنلي .

بس کھ نہ پوچیو سلیم کہنے لگا۔ تہارے بغیرس نے یہ دن مطرح گذارے میں وہ مصائب خداد شمن بر نہ ڈائے۔

احيا إكيا بهت ياد آئي س-

تمبين كيونعجب بواسليم دخشنده كى طرف ديكف كرك لي لكا .

میرا مطلب بدیخفا کہ چلے کیوں نہ آئے میرے پاس بھی توامی شہر میں اپنی ایک مہیل کے پیاں

ریجانہ سے دعدہ کر حیکا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے سوچاکہ دن جتنے زیادہ گذریں گے کشش اتنی ہی زیادہ بڑھے گی۔

مكر يكليف نوموني خواه مخواه كي آب كو-

تکلیف کے بعدائنی ہی ریادہ مسرت بھی ہوئی سلیم کہنے تکا ۔ آج تم می ہو تو الیا معلوم ہور ہاہیے کہ زندگی بس بہلی بارتم سے س کر توس ہو المہو اور ایٹ یہ مذا الیا ہے کہ شاید زندگی جرجدائی نہو انشادا مثر اب نہیں

قانون الك كرسكتايي مساح.

فضنده این سهری برسامی برشد سے قدآدم آلین کے ملین اس کے زندگی اس کے زندگی اس کے زندگی اس کے زندگی کے ملین اس کی زندگی کی سب سے بڑی زمین سب بے ، وہ اسی طرح سٹر طرقے ہوئے سیم سے بولی .
دیجانہ نے کیسے چو نےلیے کئے ہیں میرے ساتھ میں نے بہت سنے کیا مگر وہ مانی ہی ذکسی طرح ۔

مجھ سے وعدہ جوکیا تھا اسموں نے کہ تہیں یا قاعدہ دولہن باکر جست کریں گی سے مج بہت اچھی سعلوم بورہی ہوتم۔

واقعی، زخنده سنیت نگی کمجے تو الیا معلوم مود ہاہے جیسے کوئی لئی گھوڑی آئیند کے سامنے کوئی سے، اب ان کیڑوں کو آناتی موں ہیں۔
سلیم نے گون بلاکر منع کیا ۔ یہ عوصانہ کیڑے ہے ہیں کا دات کی دینت میں گراتھیں اناردوگی تو میری تمام حر تونکا خون موجائیگا ۔
میں گرات کیڑوں میں مجھے ساری دات نیندنہ آئیگا ۔

آج کی رات فدل نے سونے کے لئے نہیں بنائی رسلیم نے بنس بنس کر کہنا شروع کیا۔ آت کی رات وہ رات سیجس کے تصور سے انسان مہینوں اور برسوں کھیلا یہ رات خوشیوں ار مانوں اور وولوں کی آئی بڑی منمانت سے جے دنیا میں مسرتوں کا سب سے بڑا شروت عطا کیا گیا آج کی رات جوانیاں صرف انگرائیاں ہے ہے کر رہتی ہیں۔ آت کی رات نہ ایک مرمقا سے مرحودت۔ آج کی وات ونیا سوتی ہے مگرمجتیں جاگئی ہیں آت کی دات قد المند رخند ابات کات کرکے لئی بس اب فتم کرو اس شام می کو میں اب فتم کرو اس شام می کو میں اب فتم کرو اس کے لئے مطلب یہ سے کرمین آن کیٹروں کو در آنادوں مجھم معلور سے ۔ اس کے لئے آتی لمبی جڑی شاعری کی کیا مزور سے متی ۔

يد ميرك دلى جذبات يَقْ جعنين تم في شاعرى كهكر تفكراديا.

بخشندہ فی ایک مرتبہ سیم کی طرف مسکراکردیجما اور ہاتھ بڑھاکر بھی کا بلب مجعادیا۔ کرہ اب مرتبہ سیم کی طرف مسکراکردیجما اور ہاتھ بڑھاکر بھی کا بلب مجعادیا۔ کرہ اب بھی اندھیرے بیں منور تفا اور اندر دکھی ہوے ممام چزیں جمک دہیں ۔ رفتندہ کے عوسی جو شے میں دونوں موتی اندھیری دات میں سادوں کی طرح جک دہ سے تھے کرہ میں دونوں کی مسہریاں پاس ہی باس مجی ہوئی تھیں۔

دخشند ، اپنی مسہری بر آکرلیٹی توسلیم بھی اسی کی طوت کروٹ کے کرلیٹ گیا اب بھر بہلے کی طرح خاموشی مسلط بھی۔ دونوں کو شاید پھر به انتظار کھاکہ ابتداکون کرے مگراس مرتبہ کھرسلیم ہی نے ابتداکی، اس نے بہت جیمی آواز میں بوجھا۔

سوگئیں کیا ؟

آج کی دا نٹ سونے کے لئے ٹونہیں بنائی گئی دخندہ کہنے لگی ۔ 'نومچرکوئی شخل مبو- دانٹ کوکاٹٹے کے لئے ۔

كون ساً و رخندوكي آواز اور زياده دهيمي موكني جيد درو ديوارهي رُن

جوتم بندكرو يسيم في اس كي اور زياده قريب كمسك كركبا.

آج کی دات تم میری ملک بو، میری عزت بو، میری ذندگی بود میں کتنا خومش بول تهبیں پاکر دخشنده و کسی کا په شعر تجد پر صادق آرا اسب سب کچرفداسی مانگ چکا مجھ کو مانگ کر اسٹے نہیں ہیں ایتو میرے اس دعا کے بعد شعر تو احجا ہے دخشندہ کہنے گی خدا ہمادی اس خوشی کو مہیشہ برقرا

مس قسم کی گفتگو کے ماتھ ساتھ مسہر ی پریٹے دوتوں کے جسم ایک دومرے کے قریب ہوتے گئے یہاں مک کہ درمیان میں ایک جھوٹا سا خلاباتی رہ گیا۔ رخت ندہ نے بیج میں اپناکٹکن معب راہاتھ رکھ کرکہا۔

یہ ہمادے درمیان حدفاصل ہے، س پرکوئی قبعنہ نکرے۔
سلیم نے سنتے ہوئے وہ نوب صورت ہا تھ لینے ہا تھوں میں
الے لیا، اس ہ نفر کے تمام پورووں میں مہندی کی لائی متی ۔ گوری اور ساول
کلائی میں لاکھ کے سرخ سرخ کنگن ایسے بھیا معلوم ہوں ہے کتے جیسے
سیاہ بادلوں میں نوس قرح کی خوب صورت لکہ کھی ہوئی میو بہر سایم اس
خوب صورت ہا تھ کو بہرت دیر تک اسپنے ہا محقوں میں لئے ہو کے لیا اور خوش موارد سے لئے ہو کے لیا اور خوش موارد سے لئے ہو کے لیا اور خوش موارد سے الے موارد ہو کے لیا اور خوش موارد سے اللے موارد ہوں کے لیا اور خوشن موارد ہا۔

أخرمطلب كياسي تهارا ؟

مطلب مطلب مسيم في وه خوب صورت يا تع خودبي إني

گردن میں حائل کر کے کہا وہ تو تم جانتی ہی ہو۔ ندایب وہ خلاباتی مقااور ندوہ حد فاصل یہ دد نوں اس طرح ایک دوسرے سے مل گئے حس طرح رات ودن بلاکرتے ہیں + Ć.

دن انهائی سرعت کے ساتھ گذرتے چلے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ الم اللہ بدلا اور ماحول کے ساتھ ساتھ زندگی ۔ صبح وشام بھی بدل گئے ،اب ندختندہ میں عود ساند بہار بر بختیں ندسلیم بھی وہ انہاک اور جوش شاوی کے ایک سال بعد جب دونوں کی حالت اعتدال پر آگئی تو اُن کے سانے زندگی کے بہت سے مسائل سے ۔ دونوں کی اقتصادی حالت بگڑنے کی وجہ سے جذبات سرد پڑ چکے تھے ۔ شہر میں اب ان کے لئے نہ وہ شور کھا نہ وہ سینکا مد پہلے سینکڑوں کی زبان پر دختندہ کا نام کینے دالا باقی تھا تھی اس تھی اس کی تشویش مگر اب ندکوئی نام لینے دالا باقی تھا تھی اور دی ان اس قسم کے افکار سے بھر بور دل ۔ دختندہ بھی اب اپنی جگہ برحاموش نکوئی اور دی از بی جگہ برحاموش کے ان وہ نوں کوا در پرلیشان کیا توسیم نے ایک جھوفی میں ملازمت کرئی ۔

دندگی جو محف یے فکروں اور لعافتوں کی مربون منت می اسپر ابک بار گراں پڑگیا ، مصائب اور پرلشانی کا وہ بارجسے نصن کی نزاکتیں اٹھاکیں نعشق کی کراسیں

ا بجوان دو نول کوئی اسی فلیسط میں دیکھتا نو بیلیتین مشکل سے
کرسکتا تھاکہ یہ دو نول کبھی عاشق و بجو ب بھی عقر، دوچڑ چڑے مزاج کے
میاں بیوی جن سے آئے دن کی پر لیٹا نیوں نے مجبت کی اہلیتیں بھی بجین لی
میاں بیوی جن سے آئے دن کی پر لیٹا نیوں نے مجبت کی اہلیتیں بھی بجین لی
میاں بیوی جن سے ایک جاتے ، رختندہ کے بہاں جس دورسے والت
کے آثار بائے گئے تو طبیعتوں میں اور زیادہ تا امیدیاں پیدا ہوئیں سلیم مالا
دن کا م کرنے کے بعد گر آتا تو زختندہ کھی بھی بھی سی اُس کے سامنے آگر
بیٹھ جاتی ۔ او حراد صر کی باتیں شروع ہوجا تیں کبھی گر کے اخراجا ت برتبادلہ
خیال ہو تا کبھی کوئی میا کیٹرا خرید نے پر باتین علی اور اکثر بچ کی ولادت
کے لئے و دنوں اینی اینی تشولیش کا اظہار کرنے ۔

غوضیکر وسی ان بھی باتوں کا اب کہیں کوسوں بتہ نہ تھا نیٹنڈ کوسیم مل جی تھا اور سیم کور وہندہ میں بہت نہ تھا نیٹنڈ کوسیم مل جی تھا اور سیم کور وہندہ اس لئے نہ ندگی کی ساری جدوجہد دم تواکس ایک ابدی سکون اور اطمینان بن گئی تھی ۔ اب نہ کوئی ار مان باتی تھا تیمش اس لئے نہ ندگی میں وہ بہلی سی تر بہمی باقی مذربی، اسی امیدو ہیم کے زمانے میں دخشندہ نے ایک دن کہا ۔

میرے زیورات بی کرکوئی تجار نن کرو ملازمست کی چیوٹی تخوا وسے تو کھر کا خرج منبیں میں سکتا ، ان زيورات برميراكونى حق نهيس جويس المين سارور ت كه يه نخي كرون و مين تومير مال البنى اس مالت ميم مير على اس موقر موقو مير مين اس موقر مير مين المين اس موقر مير مين المين المين المينا -

ت عن مکن ہے ، ہو مگر کلیف نو بہر حال تم کو بھی ہے۔ اس لئے ان دیوا کو فرخت ہی کروہ ۔ اس لئے ان دیوا کو فرخت ہی کروہ ۔ و لیسے بھی اب ان سے میرا تعلق نہیں رہا بیس کی تاہیں کے لئے ان کا رکھ حیور نامحص لیے وفونی ہے ۔

ہاں استعال تونم انغیں نہیں کرتیں سکیم کھنے لگا لیکن ان سے تمہیں تقویت توہیے ۔

ده تو مجیع ویسے بھی رہے گی اگران کی قیمت کو آپ نے کسی اچھے کا دمیار میں نگادیا ۔

کاروبارس اگرفسارہ ہؤا تو وہ تقویت کہاں باقی رہیگی اس لئے انہیں فالحال عمس ہی دو۔ یہ سے کہ تم میرے ساتھ کافی برلیا ہوگئیں۔ میں تمہیں کوئی آسائش نددے سکا لیکن بیں اس کے لئے بھی محببود میں کہناری چھوٹی سی بونجی کو لینے مقصد کے لئے خرج کروں .

ميرى اورةب كى جيزالك اللك به كيا؟

غربت اور برلینانی کے دن ہوں تو برچیز کو الگ الگ ہی سمجنا جاہے دل د د ماغ الگ الگ مبوجانے ہیں - نہ تاریکی میں ساید انسان کا ساتھ دیتا ہے نہ غربت میں دل و د ماغ - میرا دل اگر کسی بات میں مجھے سشورہ دیتا بھی ہے تو د ماغ اس کی ممانعت کرتا ہے اور ہیں سمھے ہی نہیں سکتا دیتا بھی ہے تو د ماغ اس کی ممانعت کرتا ہے اور ہیں سمھے ہی نہیں سکتا

كه كيا كرون اوركيا مذكرون -

وراصل تم بے مدمنعل اور براینان مود رخشندہ کہنے لگی اسی لی اسی لی اسی تہارے دراصل تم بے مدمنعل اور براینان مود رخشندہ کہنے لگی اسی تہارے لئے اب بھی بہت کھ کرسکتی ہوں مگر تم جھے اجازت ہی نہیں دیتے ۔ امی نے تفک ہار کے آخر کا رابٹی مجست سے جور ہوکر مجھے بلا بھیجا ہے کیا ہرج تھا اگریس ان کے آخر کا رابٹی مجست سے جور ہوکر مجھے بلا بھیجا ہے کیا ہرج تھا اگریس ان کے باس کھ دوز جاکر رہتی ۔ بچہ کی ولاد ت مجھی و ہیں ہوجاتی اور تم بھی کھی دنوں کے لئے بلکے ہوجاتے ۔

اگر جانا چاہتی ہو توشوق سے جاؤ سلیم کہنے دگا۔ یس اس خون کے لافانی رشتے کو توسفطع نہیں کرسکتا جو تمہارے اور ان کے درمیان ہے لیکن برے قدم اب اس گری طرف کھی ندایمیں گے جہاں سے بے عدد الت کے ساتھ یاد ہے کے ساتھ یاد ہے صلے وہ دن آج بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ یاد ہے جسے دہ کل کا واقعہ مہو۔

مستوجی ؛ رخندد نے ترد بدکرتے ہوئے کہا کسی اور بات میں وہ ترت ندری لیکن اس محضوص و اقعہ میں اسی طرح برقرار ہے۔ یہ کیوں ہمیں کہتے کہ تہمیں اتی سے بسی بھی نفرت ہے ۔ یہ کیمیں اتی سے بسی کہ پہلے تھی ۔ اس وا تعد کو آج تور کو درسال گذر جے د نیا ادھر سے ادھر ہوگئ۔ زمانہ بدل گیا لیکن تم وہی ہو جو پہلے ہتھے ۔

میں نے تہیں اتنا محبور توکیمی نہیں کیا کہ وہاں تم جا نسکو مجھے میری مرضی پر مجور دو۔ اس میں فرق ہی کیا پڑتا ہے جب کا جا ہے

ويال رسمًا جب يمال آنا جاموجلي آنا .

س بغرتمارے توہیں ماؤنگ ۔

وندجانا ببترہے، بجائے اس کے کہ جھے وہاں سے کر جاؤ۔

کیوں ۽

اس لئے کہ تتہاری امی مجھے لیسندنہیں کرتنیں اور میرے وہاں جانیکے بعدوہ تمام چیزیں پھرزندہ ہوجائیں گی ۔

یہ تولیمن عمباراً وہم ہے دخشندہ نے جواب دیا۔ اس روز گلاب نے بھی آکر میں کہا مقا کر انعفوں نے ہم دو نول کو آنے کی دعوت و محسب مگریہ بات عمباری مجھ میں نہیں آتی ۔

سلیم بجائے کچے جواب دینے کے دخشندہ کی ان معصوم باتوں بہتم کی ایک تقاضا لگا۔ وہ سمجھتا بھا اس کی نامستقل مراج طبیعت کا حرف یہی ایک تقاضا ہے کہ وہ تھیلی تلخیوں کو جلدسے جلد تعیلا دے اور اس لئے اس نے دخشند و برتھی دباؤ سے اس سئلہ بر مزید گفتگو کرنا ہی سکا رتھیا کچھ روز تک تو وہ دخشند و برتھی دباؤ ڈوالتا دیا کہ وہ تنہا برکس کے بیباں چلی جائے مگر جب وہ اسپر دضا مند د مبعنی تو آپس میں یہ طے پایا کہ وہ بہلے ماں کے گھر جاکر وہاں کا رنگ و منگ دیکھے اور اگر مناسب سمجھے تو کھراسے بھی بلالے۔

بخنده کوسیم کی اس بخویز پرکوئی اعترامن مذکھا۔ اس فی سوچا کہ اس مرنم جب کلاب بھر وال کا یہ بیغام لے کر آئیگی تووه ابنی آ مدکی اطلاع النفیس دیدیگی، اور اتفاق کی مات کہ آج بصے ہی سلیم اپنے دفتر کی طرف

روانہ ہوا کلا مستبتی ہوئی رختندہ کے کرہ میں داخل ہوگئ بڑی خندہ بیٹان سے اس کی طرف دیکھ کر رختندہ بیٹان سے

آئ بچرکیسے آگئیں آئی حلدی یوں تو تہارا بھیرا ہفتہ دو ہفتہ میں مواکر نا تھالیکن کل کے بعد ہی آئے بھر تہاری آ مدکوئی بہت بڑے معنی فردر رکھتی ہے۔

آپ کے شکوک میری طرف سے نہ گئے بیگم صاحب ۔ گلاب سکراکر بخشندہ کے قربیب ہی فرش بر بیٹی گئی ۔ غربت کی وجہ سے اب وہ زشندہ کے اور زیادہ قربیب مہو گئی تھتی اور بجر روائتی ادب کے اور کوئی چیز کلاب کے لئے بانع نہ تھتی ۔ وہ بولی ،۔

بی بی جی کواب ایک منٹ بھی آب کے بغیر قرار نہیں اور قرار ہوگی کسے ؟ جوآب کے ساتھ ساید کی طرح سرو قت ساتھ دہی ہوں اور پھر لور سے دوسال تک آب الفیس نہ ملیں۔ تو ان کے دل کی کیا جالت ہوگی۔

میں خودمی توان کے لئے تر پاکرتی ہوں۔ ان کی طرح میرادل می بھر بھراقاہے نگر معبور اس لئے ہوں کہ خود مختار تہمیں۔ وکسی طرح بھی ہی سے گھر آنے بررضا مند نہ ہوتے تھے لیکن آج اننا وعدہ کر گئے ہیں کہ میں اگرامی کے بیماں سے انفیس بلاؤنگی تو شاید وہ چلے آئیں گے۔

توبس ہم آج ہی چلئے اور دہاں پینج کرسیٹھ سلیم کو بلا لیجئے گا۔ اس طرح نہیں خشندہ بتلا نے نگی ان کی کچھ شرائط بھی ہیں بہلے ہفیں پررا کرونگی تب بلاؤنگی ۔ تم مجھے سے مجے یہ نباؤ کلا ب، دخشندہ نے ذرا ما سجیدہ بنكرسوال كيادامى في حقيقناً بربات تم سے كى سب كر بيرے مراه وه معى

یہ بات توس نے ایمنیں سُوجھائی تنی کلاب کہنے لگی ۔ ورز بی بیجی کے خیالات ایمی سیٹھ سلیم کی طرف سے مطیک نہیں ہوئے ہیں ۔ آپ طیس گی تو یہ صورت ندرہ کی سمجھا بجھا کرامنیں مامنی کرلیے بگیا ۔

میرتوان کاخیال شیک بی تفار دختنده ایندل سے سوچکر کہنے لگی در معلوم امی کوان سے مخالفت کیوں موگئی . بہر حال مجھے تنہاری دلئے سے اتفان سینے کرمیں ای کے باس چل کرصور ت حال بر قابو بالول - تم آن مام بہر سینے کرمیں ای کے باس وقت یہ بھی دفتر سے آ حکی مول گے اور میں ان کی اجاز ت کے کرمی آؤگئی .

گلاب، مطمئن موكروالىس مونى ، اور دختنده تى اى مى بىيى كريسوچى لىكى كداسى دندگى يىس اى مىشايدى كوئى انقلاب آيا .

نرگس نے بنی کو کھی کو بھر از سر نو آ داستہ کیا جنسو صبت کے ساتھ وہ جنندہ کا کم ہ تمام دن سجاتی ہیں۔ وہ دو سال کی طویل مدت کے بعد آج بہلی دفعہ بخت ندہ کو بھردیکہ دہی تھی ایک اتفاق تھا کہ دخشندہ اس مدت میں اسے کہیں ملی بھی ہیں ادر اس کی آنگئیں اسکو دیکھنے کے لئے ترس گیں:

میں اسے کہیں ملی بھی ہیں ادر اس کی آنگئیں اسکو دیکھنے کے لئے ترس گیں:

نرگس نے اپنی اس شکست ملنے سے قبل لمپنے دل کو بہت سمجایا کہ وہ ایک بعولی ہوئی جز کو اتنی ستدت کے ساتھ یاد نہ کرے اور دفت ندہ نے میں کیا ہے لئے وہ کہ اس کے ساتھ یاد نہ کرے اور دفت ندہ نے اکر کیا ہے لئے دے اگر سے بنایا کہ سکیم صاحبہ آدمی ہیں تو اس کی خوشی کی انتہا نہ دہی وہ کم وہی میں دی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ دہی وہ کم وہی میں دی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ دہی وہ کم وہی میں دی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ دہی وہ کم وہی میں دی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ دہی اس سے قبل وہ اس کم وہیں اس لئے جز کو سنی تھ سے رکھی احتمالی دی۔ اس سے قبل وہ اس کم وہیں اس لئے

جانے کی بہت نہ کرتی تھی کہ اسے وخشندہ ہے اضیار یاد آ ماتی آج شام
کے کھانے پر اس نے تمام چیزی وخشندہ کی بندگی پکوائیں۔ وہ تسام
اہتمام کے جعیں وخشندہ کبعی پند کرتی تھی۔ اس انہماک کا ایک مطلب یہ
بھی تھا کہ یہ دن کسی ذکسی طرح ڈھل کرشام ہو جائے۔ آج وہ آنیوالی تما
کا اس ہے جینی کے سابق انتظار کر رہی تھی جینے وہ اس کی زندگی کی میں بھی
مذائیگی، بار بار وہ گلاب کو بلاکر وفنت پھیتی فیکسی نے جانے کے لئی بائیں
کرتی اور پھر وخشندہ کے کم و میں آکر ایک ایک چیز کو دیکھے تعلیا نے لگتی۔
مزند وع ہوگئی۔ شام کا آنا نما کہ نرکس کا اضطراب اور زیادہ بڑھ کہا۔ اس
نے فور آفیکسی بلواکہ کلاب کو اسپر روانہ کیا کہ ذشندہ کو لے آئے۔

اب اے ہرآ ہو فی برزت ند دری کا گمان ہونا اس وقت سے جومور کھی اس کی کومٹی کے ساسے سے گذری اس نے کا کی سے جھانک کراسے دیکھ فرور لیا اور اسی اسید وہیم کے عالم میں وہ گئیسی بھی آگئی جوزشندہ کو لینے کے لئے بھیجی گئی کتی رسب سے پہلے گلاب نیچے انزی پھراس نے دودا زہ کھول کر ذشند ، کو آنا ما ، نرگس کی ہے جابن آ کھوں نے جیسے ہی زشندہ کی صورت دیمی تو ان میں خوش کے آنسو جھللانے لگے ۔ رخشندہ کا بھی بھی من مالم مہوا ۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں سے ایک ما تھ بغل گیر ہونے کے لئے دور بڑی مالم مہوا ۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں سے ایک ما تھ بغل گیر ہونے کے لئے دور بڑی اور قریب آکر اس طرح ایک دوسرے سے مل گئیں جس طرح دریا کی موجی ایک دوسرے میں ساکر موجی برعضو بدن کو بیا

كرف لكي اس كي مبت كا وه آنش فشال بها راكدم سي بعث برا. مركس خند كو إكراليا محسوس كردى عنى جيس وه تمام كائنات كى مالكرمور لمس اسع إي وت فسمتى يرتعي فازعقا اورايني اسشكست خورده كاسياني يرتعبي مقومي وميربعد حب وه المينے تمام ظاہرا ارمالوں كولور اكر كى تو اس نے عور سے دخشدہ كو دیکھاا ور اک دم یخیال اس کے ول میں جنگیاں لینے لگا کہ وہ کتنی کمزور اور دبلی موگئاہے۔ نداب دخشندہ کا وہ رنگ درو پ تھا یہ وہ سے دھیجین بالعول كوصرف عطر كى شبتيال كهولن كن كليف بدوتى عنى الميس الممرك بهال برتن بھی مانجنا پڑے کھانا بھی پکانا بڑا، اس لئے ان میں اب وہ بھار اور بأنكين قائم نرتقا . ما تفول كے خولصورت ناخون بعى إدعر أدعر سكرا گئے تھے ، ہرو قت یانی کے استعمال فےان کی زیکت بدل کرسیاہ کردی متى . نرگس نے برى محبت سے اس كا ايك باتھ بكركر ديكھا بيروچينے لگى . بہ وہی ا تھے سے تمباراجس کے ایک اٹارہ براد حراد حرکیبال کوندے لگتی تھیں ؟

یختنده این کره بس بیقی موئی تی پھپلی تمام باتیں اسے ایک ایک کرکے یاد آنے لگیں : یہ اس کا دہی ہاتھ مقاجی بس ایک سال بہلے شادی ہے گئیں اسے ایک ایک کرکے بھی جاکرسٹ ماگیا تھا۔ اس وفنت دخشنده اپنے کرہ میں بیمی ہوئی اپنیس پورٹریٹ پرنظری جمائے ہوئے تھی ۔ جبے خالد نے کئی سراد دو برچرسٹری کرکے بنوایا تھا ، فت دادم آئین کے ساسنے اس کی موجود اٹسکل میں اس کے سامنے اس کی موجود اٹسکل میں اس کے سامنے اس کی موجود اٹسکل میں جو زمین آسمان کا فرق بید ام موگیا تھالمے بودی

شدت کے سامتہ آن درخشندہ نے بھی محسوس کیا اور نوگس کے اس لوکنے پر تواس کے احساس میں اتنی شدنت بیدا ہوگئی کہ اس کی انکھوں میں آنسو نیرنے لگے۔

ہاں المی مجھ براد موجندون انتہائی سوت گذرے دخشندہ مال سے کہنے گئی۔ اب یہاں آپ کے باس کھی دوز دہوں گی تو بھر دسی ہوجاؤنگی۔
بکھ دوز کے لئے آئی ہو مبرے بہاں ، نرٹس بو چینے لگی جب میں نے تہیں بلاہی لیا تو بیسے کو کرکہ یہ کو کئی تمہادی ہے۔ بہاں کا فرینج محمارا ہے۔ میری سادی دولت تہادی ہے اب تم ہی اس گھر کو اپنی مرض کے مطابق چلاؤ میں اپنے وہ تمام مجھے الفاظ والس لیتی ہوں۔

 ہے گرمیت ہی ہے دنی کے ساتھ اور اسی کے خشندہ نے سلیم ہے ہو کہی مال کی کوئٹی پر چلتے کا امرابھی نہیں کیا ۔ وہ فوددن میں آگرسلیم کواس کے فلیٹ بر دیکھ جایا کہتی ہی ۔ ملازم کواس کی آسائٹ اور آسام کے بارے میں بداینبی کوئٹی سی این جگہ برطائن تھا کہ دخشندہ ماں سے س کرزش ہے کھر اس کی ساری جا ئیدا داور دولت پر قابض ہوگئی ہے ۔ دہذا وہ ملاوج اس کی سات میں روٹرے انکانا نہیں جا ہتا تھا ۔

نرگس اور رخفند ویس یون توشام دن با تیس مواکرتیس مگرس بات کونرگس خصوصیت کے ساتھ کہنا جا ہتی گئی وہ ایجی تک اس کی ذبان پر نه آسکی بترگس نصوصیت کے ساتھ کہنا جا ہتی گئی وہ ایجی تک اس کی ذبان پر نه آسکی بترگس نے اے اپنے گھرسے علیمد ہ کرتے وقت جن خطرات کی خوا نبال کیا تھا رہ توسب بیش نظر سے ہی مگر زخفر ہ کے شعلق اس کی پیشین گوئیاں بھی بیج بنا ہم بیت کی پیشین گوئیاں کیا ہول کے سامنے تھی بلکہ دخشندہ کو بھی اس کا اساس ہو جلا تھا۔ دو سال کی سنوائر شکلیفوں کے بعد ج یہ واحت کے دن نفیسب ہوئے تواس براجیا کو کرمنوائر شکلیفوں می بعد ج یہ واحت کے دن نفیسب ہوئے تواس براجیا کو اور بہائیوں میں تمیز کرنے کا احساس بھی بربرا ہوا۔

 عادی د تقاء برحب اس نے یہ دیکھا کرختند وسب کھ معبول کراب مال محمالة بخطئن ہے تواس نے مصلحتا اپنی ذیان بندر کھی۔ دختند وس بی وہ اب مجی خندہ بیشانی سے لمار یا جس کی وجہ سے اختندہ مجی اس کے دلی تا شما سے کا اندازہ منہ لکاسکی، یہ خلش سلیم کے جسم کے اندر گھن بن کر کھاتی دہی گروہ حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لایا۔ دخشندہ اسے ایک دن دیجھنے آئی تو کہنے گئی۔

" أگرميرك ساخد كوهى بدرسدانهيس جائية توكيمي كسي آجايا كرو. اكثر ميرى طبيعت مضمل موتى سيدادرميرا بهال آنيكودل نهيس كرا -

توبيرندآياكرو ميهم كيف لكا - برروز ايكسى مفام پر أكروالس جلاجانك مى اتنباق كليت ده -

غوضکه تم ویال کمبی نداد کے و رخشنده نے وجیا۔

میراولاً آناکھ زیادہ احیانہیں ، نمہاری امی اسب بھی مجیے آھی نظروں سے بہراولاً انگوں میں میری سے بہری اوراس کا مجیخوب احساس ہے ، تمہاری آسانسوں میں میری ذکرت اگر نہ شامل ہوسکے تواجیاہے اور اس کے لئے تم مجیم بود نرکرد -

رخنده کو حقیقتاً کوئی حق مجی نه مقاکه ده سلیم کوخواه محفاه این مال کے گھرلی اُر ذلیل کروانی حبکہ اسے علم مقاکہ نرگس اس سے ایس بھی اتنی بی متنفر ہے جنت اکہ مہلے تقی - اس نے اب سلیم سے کہنا ہی چیوٹر ویا تقا .

عِ ضَكَ كِي وَلاه ت سابع عِ ضَكَ كِي وَلاه ت سابع خيرست كے موكئ - اس نے بچى كى بيدائش بر بٹرى دھوم دھامكى . اپنے تہم سلنے والوں كى دعوت اور ناج ورنگ كى محفل كا انتظام كيا . آ بيوالوں ميں ریان خصوصیت آگر شریک بدنی - وه آتے ہی سیدمی دخشنده کے کره بیل بلی گئی اور اس کے بیبلوسی پڑی ہوئی خوب صورت بجی کوا معاکر بیب ادکرنے گئی اس نے چیو سٹتے ہی کہا۔

بوبهوسليم كانقشه ب-

اورکس ما ہوتا ؟ دخشند مدنے سکراکر کہا بچی مجی انہی کی ہے ۔ بیں نے کہا شاہد زبر مستی ان کے سرمغوبی جارہی ہو، بہرحال اب مجھے یعین ہوگیا کہ تہاری شادی تھیک ہوئی اور ہاں انفول نے بھی در پھا بچی کو درجانہ معنی خر تفاوں سے دخشدہ کی طرف درجھ کر ہو چھے لگی۔

بچکے بابنے ؟

اُنعوں نے بہاں آنے کی قسم کھالی ہے۔ آج گلاب کو بھی کہ بلواتی ہوں شاید ہے ہے آئیں۔

كيون ؛ ريجانه كونتجس موا كيا اب وه اكلاسا اضطوا ب نهيى ريا .

مص رسنامی نہیں جلسے نما، ملازمت کرنے کے بعد توان میں اور

بھی احساس کرری بیدا ہوگیا ہے . بیجادے بہاں آتے ہوے شراتے ہیں .

ہائے انٹد دیجا نہ کہنے لگی ۔ تم ہی اس احساس کمتری کوسیٹ بیتیں ۔ بہفرض تو نمتبادا متعا کہ اسفیں ہراساں نہ ہونے دیتیں ۔

بواورسنویں کیا کرتی ۔ میں نے ہراسکانی کوشش کی کہ وہ آنے جانے گئیں مگردہ شرافت کاخون اس بدنام گرمیں آنے کی اعبادت کیسے

دینا؛ و فع جست مصلے آج گلاب کو معیق موں آج بھی اگر ذاہے تو من کی خاموش موجاؤنگ مجھے دیکھنے نہ آتے مگراپنی بچی کو تو دیکھتے آگر۔

اوریہ تعدیق بھی کر لیتے کہ بچی بھی در اصل امہیں کی ہے دیمانہ

اس کاتوا تفیں یعین ہوگا اس معاملہ میں باب ہی سب سے زیادہ خفیقت ستاس ہوتا ہے۔

یہ باتیں بدہی رہی تھیں کہ نرگس مجی مسکراتی ہوئی زمیر فانہ ہیں آئی ریجانہ کو وہ اس وقت سے جانتی تھی جب وہ کالج میں رخت ندہ کے ساتھ پڑھاکرئی محتی اس نے اندر آنے ہی ریجانہ کو گلے سے لگالیا ہے کہنے لگی۔ دیجھا بچی کو جکسی خولصور ت سے ماشا رائٹر۔

جی بان وہی باب کی شکل پر گئی ہے۔ ماں باب دونوں خو ب مورت ہوں تو بھر کی گئی کہا ہ

باپ کونوخوب صورت نهبس کهنا چلستے نزگس کہنے لگی۔ دخشندہ کبطرح شاید پہیں بھی وہ لے <u>چے ملک</u>ے ہوں ؟

آپ کو وہ ایم نہیں گلتے ؟

اچھلیڑے گگنے کا سوال نہیں نرگس نے بان بناناجاہی تم نے سلیم کو خوبصودت کہا ابر مجھے اعتراض ہے ۔

کی مکن ہے میرانسبال علط ہو دیجانہ کہنے گئی۔ اگرکسی بدصورت باپ کا پچالیا خوبصورت موتولسے انتہائی خوش فتیرت مجھنا جاسے ۔ معدت کا انحمار فراصواتی یا بد صورتی بر بنیں ہواکرتا . نرگس کینے گی معدم موتاہے تم می فضنده کی طرح قطعی نامجر برکار موادریا مجرتم نے فوش فسمت انسان کو دیجا نہیں ، مبری زندگی میں ہر طرح کے لوگ آئے فلیسور ہیں اور بدصور ت بھی ۔ میں نے آجتک کسی خولصور ت انسان کو فوش قیمت نہیں بایا جسن اور دولت یہ دو نوں الگ جیزیں ہیں اور سیلم بے جارے کے ماس نوان میں سے کچو می نہیں .

فرص کروحسن اگر ہوا بھی ادر دولت را ہوئی توکس کا م کا صورت ہیں ہیں توکس کا م کا صورت ہیں ہیں توکس کا م کا صورت ہیں ہیٹ روپے سے نظر قلی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں نظر ہوا ہیں ہیں ہوں کے صور سند ہر وہ نکھا رنہیں یا شابد میری نظر ہوایا معسوسس کرتی ہوں ہہر حال مجھے اس قسم کی حوش اعتقادی کہمی نہیں ہوئی کے مفلس حسن ہیں زندگی ہیں ابناکوئی مقام رکھتا ہے ۔

نرگس نے عدّایہ بایس ریجانہ سے اس سلے کہیں کہ وہ بھی اس کی ہجیال بخاے اور پھر حبب کبھی ان دو توں سہیلیوں ہیں اس قسم کا کوئی سئل چڑک توریحانہ انہیں خیالات کا ایک رکرے دخت ندہ میں اس کی پھریک ایک خوایک طوالف بجد کی مال حرور ہوگئی تھی اور وہ بھی ایک خولصور ت لڑکی کی جوایک طوالف کے ہاں ایک جا بیداد کی حیثیت رکھتی ہے۔ نرگس کا اب بھی یہ خیال تھا کہ اگر دختندہ اس عمر میں بھی داہ راست پر آجائے تو نگر سے کام بن سے ایک ان خیالات میں اور اسی لئے وہ دختندہ کی موجودگی ہیں ہر ایک سے اپنے ان خیالات میں اور اسی لئے وہ دختندہ کی موجودگی ہیں ہر ایک سے اپنے ان خیالات کا اظہار کردیا کرتے تی ۔ براہ راست کچھ شکہ کر اس طرح کہنے کا طراح کے تاہم کی میں اور اس طرح کہنے کا طراح کے تاہم کی اس طرح کے کا طراح کے تاہم کی میں میں اور اس کی دوروٹ کی میں داروں کی میں کہنے کی میں کی دوروٹ کی دوروٹ کی میں دوروٹ کی دوروٹ کی میں دوروٹ کی دوروٹ کی دوروٹ کی دوروٹ کی دوروٹ کی میں دوروٹ کی دوروٹ

مؤٹر تھا۔ اور دخشندہ براس کا اٹر می ہوتا تھا مگروہ ابھی مکے کسی فیصلہ برنہ بنج سی معی نرگس یہ باتیں کرکے بھرکسی کا م سے بامبر کل گئی تو رمیساندنے کہا. بہت ناخش نظراتی ہیں سلیم سے ؟

ہمیشہ سے نہیں رخشندہ بتلائے گی عربیوں سے بڑے ہوگ ہوں بھی ناخش ہی رہا کہ ہوں ہوردادی ناخش ہی رہا کہ ہوں جوددادی ا ناخش ہی رہا کرتے ہیں جصوصیت کے ساتھ ان سے جوخود دارہوں جوددادی ہوں تو بڑی ہے ہولیا ہے ۔ یوں تو بڑی آجی چیز ہے لیکن امیروں نے اسے بدتم ری بھی جولیا ہے ۔ اس کے معنے یہ ہیں دیجانہ کہنے گی کہ تم اس معاملہ میں اپنی ماں سے نفق نہیں ہو ہ

سرگرنہیں۔ بہنسالات ان کے بہت برانے ہیں۔ اُنسے اگر میں شفق ہوتی نو یہ شادی ہی کیوں کرتی ۔

بھر بھی رسے انہ کہنے لگی شادی کے تو اور بھی بہت سے وجریات ہوسکتے بیں اس وقت اگر تم متفق نر تفیس تو اس کے یہ عنی نہیں کہ عمر بھر تم ہارے خیالات ہی نہ مدلیں۔

تہارے تزدیک امی نے جو کچھ کہا وہ تھیک ہے ؟ غربت میں مجت کو پننتے توہیں نے بھی نہیں دیکھا۔مکن ہے تماسے علط ثابت کرسکو ۔

میراعزم تومیی ہے امی کی دلیلیں کس متدر بازاری ہیں ، زندگی بجوروات کے بیچے دوڑتی رہیں ، شرافت اور السانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا اسلے زندگی کی اچھی قدروں کو وہ سجھ سے کیا سکتی ہیں ، غرمت میں محبت کہی نہیں بنیک مگرشرافت بنبی ہے۔ مالداروں کاکٹکال ہونا تو تم نے سنا ہوگا ۔ گرکسی مشرفین کارؤیل ہونا یس نے آئے تک تہیں سنا ، سلیم مالدار نہیں مگریفر سنے اور وہ کسی فیمست پر بھی رؤیل نہیں بن سکتا ۔ آخر آئی نے اس کی فود داری کی قیمت لگائی تو بھی مگر خرید کیں ۔ اس نے اس گھر میں آنے سے صاحت اٹکار کردیا ، اس وقت جو کچھ اتمی نے کہا وہ ان کی شکست کی آواز صفی ۔ نہ مان حال سے وہ خواہش لول رہی من جو کھی پوری نہ ہوگی ۔

یہ تو میے بھی سعلوم ہی ریجانہ سنتے ہوئے رخندہ کی ہخیال بنکر بولی، بڑی بی کے جب کچھ بنائے نہ بنا تولگیں اول فول بچنے بے سے روبا کی دلیلیں دینے میں تو ما ہر ہیں۔

اور پوران دلیوں پر اتنا زعم ہے کہ و نیا کاکوئی فلسفہ کوئی منطق ان کا مقابلہ بہیں کرسکتا۔ اسی جوش اور ولولے سے الحفیں ہائیں کرتے موئے ایک سال سے زیادہ ہوگیا مگر میری سجھ میں تو آج تک کوئی بات نہیں آئی۔

سلیم کوتم سے حیور وانا جاہتی ہیں ؟ ہال بھٹی اور وہ بھی اس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کے شمن

بوجایش . بوجایش .

نوپوران کا مطلب کیا ہے گعین تم سے بھی وہ . . . . . ریجانہ کو آگے بر<u>" صنے</u> میں تکلفت ہوا تو دخشند مدنے یو دہی اس کی بات پوری کردی ۔ مجه سے بھی وہ وہی پیشہ کروا ناجا ہتی ہیں جوان کا خود کا ہے۔ یہی تو سادا مطلب ہے ان کا بسلیم ہجارے کی بدصورتی کا بھی یہی ما ذہبے ۔
مورا مطلب ہے ان کا بسلیم ہجارے کی مار اس بیشہ برد اگرالیا ہی تھا تو تمہیں مجراعلیٰ تعلیم مذولوا تیں .

وہ نو ایامیاں مرحوم کی صدیحتی، خشندہ کہنے لگی۔ اب جب بھی میں الا سہارہ لیتی ہوں تو فر ماتی میں کہ وہ تہارے والدہی نہ تنفے موضکہ عجمیب کول مول باتیں ہیں میں تو اپنی زندگی سے عاجز آگئی۔

بيمرك بتلاتى ميس عتبارا والد ؟

یہ تویس نے پوچھانہیں مجھے نو آب اپنے ناپاک وجودے شرم آتی سے مگراب کروں کیا ہ

یہ باتیں ہوہی رہی تقبی کہ نرگس پھر کمرہ میں داخل ہوئی۔ اس کے
پیچے ہیجے ایک آیا بھی تھی۔ وہ آتے ہی دخندہ سے فاطب ہوکر کہنے لگی۔
لے میں نے تمہاری بچی کے کھلانے کے لئے دکھ لیا ہے تم بھی اس سی
باتیں کرکے دیکھ لو، مجھے تو یہ باسلیقہ اور تمینردار نظر آتی ہے اس کے باس کی
سندوں سے بھی میں ظاہر ہوتا ہے مگر چونکہ میرے اور عمار مصیار زندگی
میں ہمیشہ اختلات دیا ہے اس لئے مکن ہے جن باتوں کو میں نے بسندکیا
ہے وہ تمہیں نا پسند ہوں اور نم اس آیاکی تقرری کونفنول سمجھو .

دخشندہ نے دیجا ایک انتہائ و بصور سن لڑی نوخز کل اس کے سانے کوئی مون مسکرا رہی سے ایکا نہی اس کی طرف میکن کی ان

حیقتاً انتهائ خوبصورت می اور اگری مخصوص کام اس محسید و شرکیا جلئ نب مجمی ده بیجد کام کی لڑکی تابعت موسکتی می دایک الیے گرمیں جہاں حس اور جوانی کی بڑی قیمت ہو۔ وخشندہ لئے آیا سے سوال کیا۔

اسسي فبل تم كهال عيس ؟

مختلف جگهول بر مگرکسی جگه دس روز سے زیادہ ناکل سکی۔

كيون وه علمين تهين بندنهين قين و

جی نہیں جس گھریں جاکر میں نے ملازمت کی اس گھری سیم نے مجھے دسویں دوز نکال دیا۔

کیوں ۽

بس میاں بیوی آبس میں لڑتے تھے اور نزل میرے اوپر گر تا تھا پھر وہ دخت ندمی طوٹ عورسے دیچہ کر ہوچھنے لگی سجھ گئیں آپ ؟ خوب اچھی طرح . پہاں تم ہبت خوش رہوگی .

لیکن آب کے صاحب او آیا کے منہ سے تشویش کے ساتھ یہ ادھودا حد نکل کر روگیا۔

ایخوں نے اگرالیبی بات بربرائی، دخندہ نے بتایا توہم بجائے تہارے ایمنیں گھرسے نکالدینگے ۔

ر بیجانہ اور رخشندہ آلیس میں سننے مگیں اور آبا نے بجی کو گود میں اعماکر کھلانا شروع کردیا۔ نرگس جوا ب تک کھڑی دونوں کی ہائیں سن رہی تھی سطیئن ہوگئی اور اسی و قدت سے آبا کا تقرر بھی عسل میں آگیا +

گلاب بچی کی ولادت کی اطلاع کے کرسلیم کے قلید بی بریخی تو وہ دہیں موجود تھا۔ ایک عوصہ کے بعد آج اس نے سلیم کو دیکھا تو اسے انتہائی تغیب ہوا ، نداسکی وہ جسامت سی نہ وہ جہرے بڑسکھنگی تھی ۔ اس نے بہنے ہی سب سے پہلے سلیم کو اپنی مبار کباد دی ، بھر بچی کی ولادت کی خبرسنائی یہ بھی بٹایا کہ وہ ترخت ندہ کی جبی مہوئی یہاں آئی سبے اور اسے اسی دفت اس کے ہمراہ بھی جانا ہوگا ، مگر گلاب کی ان تمام باتوں کا جوا ب سلیم کی تفاق فاموشی تھی۔ نہ اس نے بچی کی ولادت برسی خوشی کا اظہار کیا۔ نہ وہ فرخت ندہ فرام بلانے برج نکا۔ بلکہ ابنا سرنیا کئے موے گلاب کی باتوں کو بہت تورسے منا دیا۔ بی بین سے تی کہ وہ گفتگو کم کرتا تھا۔ گلاب کو بی اسی منا دیا دی باتوں کو بہت تورسے تمام عادات رخت ندہ نے تبلادی تھیں۔ مگر بھی جسی کہ وہ گفتگو کم کرتا تھا۔ گلاب کو بی اسی بی بھین تھا کہ ولادت گی جم می مام عادات رخت ندہ نے تبلادی تھیں۔ مگر بھی جسی اسی بی بھین تھا کہ ولادت گی جم می مام عادات رخت ندہ نے تبلادی تھیں۔ مگر بھی جسی اسی بی بھین تھا کہ ولادت گی جم می مام عادات رخت ندہ نے تبلادی تھیں۔ مگر بھی جسی اسی بی بھین تھا کہ ولادت گی جم می میں۔ مگر بورے بی بھین تھا کہ ولادت گی جم میں۔

اس کے لئے اُنہائ فرحت بخش ہوگی۔ وہ ایک سانس بیں می کے معلی مبدلا و ایک سانس بیں کی کے معلی مبدلا و سوالات کرجانیگا۔ مگر اس کی چرت کی انہا نہ دہی جب لیم فرنجب کا افران کی اور اپنی جگہ بر لیے س وحرکت بنا بیٹھا سنتار یا کلاب کنے لگی ۔

ارکا بہونا تو آپ کوخوشی ہوتی۔ لڑکی کے نام سےجوایک سناٹاما ماں باپ برجھا جا تاہے اس کا نبوت آپ نے ضرور دبا مگر ہیگم صاحبہ نے نہیں ۔

ربخ اورخوسٹی کے سارے تبوت وہی دہتی ہیں میرا اس فعل سے کوئی تعلق نہیں میں نوئیقر رہوں اپنی زیدگی کا ثبوت بھی مہیں دے سکتا۔

جلبل کے آب میرے ساتہ ؟ کلاب نے اس کے پہلے جواب کو بغیر مجھے میں میں اسوال کیا ۔

سیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو اپنے سا بڑ لے کرآؤں۔ انے کہ دینا سیم کہنے لگا کہ اگر بلانا ہے تو باقا عدہ پولیس کو بھیج کرمجم بلالیں میرے اوپر بہجرم نگایا جاسکتا ہے کہ میں نے اپنی کچی کی بیدائش کی خبرسنی اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا ۔ کوئی مسرت نہیں ہوئی کسی میر نے میرے اندر کامر نہیں کیا ۔ وغیرہ وغیرہ ۔

ية آن آ بكين بالي كروب إلى سيم

باگل کی سی نہیں ، حالانکہ مجھے باگل کرنے کی تمام اسکیمیں بنائی گئیں مگر۔ مبرے موسش وہ اس ایمی جھکا نے ہیں . میلم گلاب کی گرابسٹ کو دیج کرسنے لنگا وہ بھبی کچو ندیمتی مگر اسے سلیم کی ہرایک بات پر ایک اجنبعا ایک تعبب سا ہوتا تقا او ریجر اپنی عقل کے مطابق کوئی جواب نہ پاکرخو دہی ہرائیا ن بھی ہوجاتی تھی۔ و و کہنے دگی۔

سبد اگرمیرے ساتھ جن کراپئی ہی کو دیکھنے تو آب کا سارا رنج دور موجاً ا اسی خوب صور ت اور معولی معالی ہے کہ اس کے ببدا ہوتے ہی گر معرب آئی ا مھیل گئی ۔

مگرمیں اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اوٹا سکتا میرے گرمیں تودیسا ہی اندھیرا ہے ،اب چھوڑواس فقد کوس کام کے لئے تم میرے باس آئی ہوآ جول جاؤاور دوسری باتیں کرو۔ اب یہ بتاؤکہ کہارے دن کس طرح گذر دستے ہیں ؟

سلیم بو چینے لگا . شعرو شاعری کب سے شروع کردی ؟ بی بی جی نے بہت سے شعر یا دکھا دیئے ہیں اور کہا ہے کہ انھیں مرد و کے ماسنے پڑھا کروں ۔

تواس وفت تم نے مجھے بھی ولیا ہی مرسم کر بدم صرح بڑھ دیا۔ نہیں سیھ کلاب بننے لگی آپ نے پوتھا گذریسی مورسی سے تو مجھے فوراً بی بی جی کا بتلایا موا وہ مصرع یاد آگیا

توبراب تم برفن مولًا بولئين . الرينيك بي ملي سادى ٩

جى بارسىيىر بىكلاب توشرىينىك بىتى مول -

احیا اسلیم نے تعجب سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان دنول بھی کسی کو سکھا دہی مبو ہ

جیناں فی الحال، یک خونصورت لڑی آیا بناکر گھریں رکھی گئی ہے بچی کی وجہ سے ان کی ضرورت بھی تھی لیکن بی بی جی نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی انڈر طرینگ ہے۔ گرچونکہ کافی بدنام ہو چکا ہے اس لئے بی بی جی پولس کے خوف سے ایسی لڑکیوں کے سئے کوئی نہ کوئی بہا نہ تلاش کرنیتی ہیں۔ ٹری خوبصورت لڑکی ہے سیٹے ۔ خیال ہے کہ بازار ہیں اس کے دام بہت دو بھی لگیں گے ۔ بیا ری معصوم کی ۔ ٹرینگ پاکر تو قیامت بنجائیگی ۔

گلاب اب ای گود اور تذکرہ حاری رہے ۔ آج کی روز سے وہ آئی ہی مغالیا ۔ وہ جاہتا مغاکہ اہمی رخشندہ کا کچھ اور تذکرہ حاری رہے ۔ آج کی روز سے وہ آئی ہی دہتی اسے انتہائی مشدت کے ساتھ اپنا وہ وفقت یاد آگیا جب اس نے بورے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ، ، ایک مفند کے بعد روشندہ کو دولہن کی شکل میں کیکھا مقا ۔ یہ ایک مفتد اس نے بس انجین اور پریٹانی بیں گذارا ۔ وہ کیعیت آج مجی اسے اس عامی عام یادی ۔ ۔

اب بھی دہی سلیم تھا اور وہی دخشندہ۔آج پورے تین ماہ کی سلس مغیر حاضری کے بعد اُسے کلا ب لینے آئی تو اس نے دخشندہ کے پاس جلنے سے انکاد کردیا اب وہ اس بدلی بوئی صور ت حال بر کھا ب سے کھا بتر اس کرتا موم وع بحث بھی دخشندہ ہوتی۔ دیری تو اس کی ایک خکش بھی بوہر

ومت تربن كردل ميس كلمكاكرتى . مكر كلاب چونكدان تسام ماتون سالعلم متى اس بلغ زيروستى أشكر كواك ،

ونوں کو مہینوں اور مہینوں کو سالوں میں بنتقل ہوتے ہوتے ہوئے فائے سنے دیکھا۔ و قدت جتی جلدی گذر تا چلاگیا۔ وا فعات مجی اتنی ہی سرعت کے ساتھ بیٹا کھاتے رہے ۔ چندمالوں کے بعدجب بی کی عربین سال کی ہوئی قوسلیم ویساہی شرلیت النفس اور قابل اعتماد کھا گر دخشندہ بدل بی متی اب اس کے ہاتھ میں ماں کا سونیا ہوا تمام کا رخانہ کھا۔ گلاب اور آیا کمنی گری تا اس کے ہاتھ میں ماں کا سونیا ہوا تمام کا رخانہ کھا۔ گلاب اور آیا کمنی گری تا اور کھا ہوں اس نظام کو اپنی مرمی کے سروحتی اور اسے پوراا ختیا رئی کے عن انتظام کو دیکھ کرا ب گوش تنہ ان اختیاد کرئی ۔ اس کی جنبت محصن ایک نگرال کی کے منات کی سات کی دو کھی ہی خشندہ سے میٹھ کی تنہ ورخ خالات کر بیا کرتی۔ آیا اور گلاب اس کے ہارے بی اگر وہ کوئی ہوا بت دی قورخ شندہ اس برخور آعمل کرتی۔ گلاب سے ہارے بی اگر وہ کوئی ہوا بت دی قورخ شندہ اس برخور آعمل کرتی۔ گلاب

كح خريدارون بي تواب كى مى مى مكراً ياكى مانك برطوف برصى كئ - بجر بخشنده في و المكافقة على الله الكواستعال كيا وه المكافقة معى فود وفشنده كومجي المنع لمبقد کے لوگ المجانی ہوئی نظروں سے دیچہ رہے نئے مگر اسمنیں زبان سے کچو کہنے كى بہت اس كے نہيں ہوئى كداس كے تعلقات سليم كے ساتھ برقرار سے الدان مير بطا مركوي كى بعى دافع نهيس ميعيى عنى - وليسان كے اندرونى حالات کشیدہ منف عام نظروں سے پوسٹیدہ ایک بہت بڑا رازمقا کہ سليم إب رخشند و سلمئن أن كفاء زكس كم فرستقل رسخ كى مخالفت الس دبی زبان سے کئی مرتبہ کی مگر رخشندہ نے اس برعمل ندکیا۔ سال موتک مسلسل مصیبتی اس ناولی تو وه است اس کے دامن میں بناولی تو وہ اس سے زچو ٹ سکی اورسلیم کے کئے جو نکداس کے دل میں اب مک فعبت موجود مھی اس کئے از دواجی تعلقات بر قرار تھے۔ اب و کبھی کبھی سلیم کے فلیط برآ جاتی اور صرف رات اس کے ساتھ گذار کر جلی جاتی البتہ مجی کو کھو ت دراً لَكَاوُ باب كے سائھ مقا۔ نتين سال كى عربيں وہ ابسليم كوپہا نے بھى لگى تعتى اكثر الساموتاك وه مال كوهموركر ماب كے ساخة تشامي رياكر في اوراس كا دل مطلق ن مگراتا سلیم خود سی بچی کی معصوم باتول سے ببل کر دخت ندہ کی تلفیدں کو بعول گیا عقا يجي اگراس كى تنها يئون ميسموج دريتى أو ده بهلارستا واست كملا ايلاما واتون كو فودلسے کرساتھ نیٹنا عزضکہ اتنی نا زبرداریاں اور دلار ایٹانا کہ بھی کئی کئی روزتک ماں کے یاس جانے کا نام ہی دلینی ۔ کلاب اسے لینے کے لئے نگراسے خالی کا تھ والس جانا برتا كه روز تك تواس كيفيت كوكسى في نهي جانيا. ما رخت نده نے اس کی پرواہ کی اور نہ نرگس نے مگرجب یہ چیز مستقل بن گی تو پہلے تشولیش نرگس کو مبوئی ۔ پورے ایک ہفتہ کی سلسل غیر حاضری کے بعد اس نے ہفت ندہ سے پوچیا ۔

مرج محرم مركب في منهي والس كيا و

و وخود ہی نہ آئی ہوگی۔ اتنے سے سن میں ماہب کی بیر صبت کم بچوں میں ٹاگی۔ گریسے یہ بے حدمی دوش نرگس نے سکراکر کہنا ستروع کیا۔ اتنی عمر سے بیچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں باپ سے نہیں۔

لكن مخروش لم كس لئ كما آب نے ؟

فرمن كرو اگرا معنون في كسي مخمد كوتم سے جرانا چايا تواسين كس قدراً سانى

میں ہے آؤں گی رخشندہ کنے لگی حالانکہ میں اس صورت کو آنا زیادہ مخروسش نہیں مجمتی - اول تواس قسم کی بزطنی پیدا کرنے کی کوئی سعقول وجہ مہری مجھ میں نہیں آتی ۔ اور اگر الیا کرینگے تو اسمیں با ہب ہونے کاحق بھی بہنج شاہیے - حقی قوبات مجود و ترکس نے جواب دیا۔ نواب ماحب مرحم کوتم پرکیاحق تھا گرامفوں نے تم کو مجدسے زیادہ گرویدہ بنالیا اس سسن میں اولادحق اور ناحق کے اصولوں پر نہیں ملکہ لاڈ اور بیار کے سہادے ذندہ رہن سے ۔ تم نے بخمہ کو آیا پر حجود رکھا تھا مالانکہ میں نے تم سے بار ہا یہ بھی کہا کہ وہ حقیقاً اس کام کے لئے مامور نہیں کی گئی ہی اس نے نہ تمہاری گود کی گری کو بہنجانا اور نہ تم سے مانوس ہوئی ۔

نیکن اگرس اسے ہے بھی آئ ۔ خشندہ نے بھرمشکوک بن کرسوال کیا آوکیا ا ن کے دل کو تکلیعت نہ مبولگ ؟

مگراس تکلیفت کی خاط ہم تخبہ کو فراسیش تونہیں کرسکتے ۔ تکلیف دو چار دس دن حرور ہوگی لیکن بھر آخر کار مانوس بھی نو ہوجا کیگی ۔ اور اسس وقت بحراس قسم کاکوئی خطرہ باقی نہ رہیگا ۔

اب چونکد ہر علم کا ماننا فضندہ کا شعبار بن گیا تھا اس لئے وہ بجہد کو لینے کے لئے خودگئی ، فلیٹ بر پیچی تو باب بیٹی دولوں بیٹے ہوئے کھا نا کھا دیے تھے بیٹیم اسے بیٹھا ہوا اپنے ساتھ کھانا کھی کھلار ہا تھا اور سنس سنس کر بائیں کھی کر رہا تھا ، تخبہ باب سے اپنی معصوم زبان میں کہدری تھی ۔

امی بری بری ویڈی اچھے اچھے ا

دخشندہ اِک دم اس کے کمرہ میں داخل ہوکر کہنے لگی ۔ واہ واہ بیمی کوئی طریقہ ہے کہ مجمہ کو آپ میرے پاس بھینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بیرے پاس بھی مال کا دل ہے ؟ مگریں نے اس کو ہایہ کے ول سے نہیں روکا سلیم کو بخشندہ کا اس طرح آنا اور اس قسم کا بیجا مطالبہ کرنا انہائی ناگوارگذرا۔ وہ کہنے لگا مجہزہ و ہی میرے پاس سے جانا نہیں جاستی اور میں نے لسے زیروستی ڈلاکھیجٹ مناسب نہ مجماء اب تم آئی ہو تو سے اپنے ساتھ عزور لے جاؤ۔

اوركيا ا ب مي ميور حاُونگى وخشنده كين كى أناجى كى اس في ابھى تك شكل نهيں يعيى . بير في اس دودھ بلا بلاكر مالا سبح اور آ ب لسے بي ماكر كها تا كهلا في كے ـ

یہ مجھے معلوم نرکھا کہ اب تک اس کی غذافین دود میں ہے۔ میں آیندہ سے اس بات کاخیال رکھونکا۔

خننده نے بڑی مجست سے بخد کی داف دیکو کر کہا۔

بینی این گرنهیں جلوگ و

نهیں نہیں اِنجبہ کی واز میں مند شامل تھی۔

سليم كمينے لكا ۔

اب تو تہیں بقین آیا کہ اسے میں نے نہیں روکا تھا بلکہ یہ فودہی کی ہو گئی ا می ؟ مگرتم تو آتے ہی عفد و کھ انے لکیں - ادعر کچے دلوں سے تہا سے طریقے بیر ساتھ اس قدر بدل گئے ہیں کہ میں تم سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرنا بوں -طریقوں کو بدلنے دو - زخت کہ کہا گئی - صرورت نواس امری ہے کہم میں سے کوئی نہ یدلے -

آج دات کیا قیام کا ادادہ نہیں ہے اسلیم نے یک بحث مومنوع

بل كريوها . -

نہیں! امی نے چند مزودی کا موں میں مینسا رکھاہے اس لئے بالکل فرصت نہیں ۔ آن کی دات کے بجائے بحرکسی دات میں دیجما جائیگا .

سلیم منیت لگا وه جانتا تقاکه رخشند و کی دانین اب اتنی عام نہیں که اسے آمانی سے میتر آمکیں مجست کے وہ ایام قریب المحنت عقے ۔ آپس کے تعلقا عرف اس لئے ذیدہ نقے کہ دنیا میں جگس بنسائی ند مہو بھی ہفتوں سے اب رخشند و کا یہی دستور مقاکه وہ ذرا دیر کے لئے سلیم سے ملتے آتی اور دوجار سمی باتیں کرکے کسی صروری کام کا بہاند بناکر جلی جاتی ۔ اس کی طبیعت بیس اک دم سے اتنا برا القلاب جورو نما ہوا تھا اسے بھی سلیم آسانی سے نہیں سکا، وہ ذیرلب مقورا سا مسکر اکرشکا میا کہنے لگا ۔

تم میرا کبی کبی آنے کی محص تعلیف گواراکرتی ہواوریس یہ سوجتارہ جاتا ہوں کہ متہاری کیا خاطر کروں میرا بہ سطالبہ کہ ارات کو میہیں رہ جاؤ محص بیلی اخلاق سے در ندمجھے عتبارے روکنے یا ندروکنے ہے کوئی فائدہ نہیں۔

مجع حبب کوئی کام نہیں ہوٹا تو ہمہاری اس خواسش کو پوراہمی کرہیں ہوں، تم مجھے یہ الزام تو نہیں دے سکتے کرمیں نے تھادی ہات کو پورائیں کیا ؟ آج بھی اگر جھے کام نہ ہوٹا تورگ جانی مگرمیں امی سے صرفت ایک گھنڈ کی اجاز نش ہے کرآئی ہول ۔ اس لئے اب مجھے جانا جاسئے ۔

سلیم کا ای تو کھانے برسے دکتا گیا ۔ دخشند منے بجرکی کو دمیں ایک خوبصور شسی گڑیا دکھدی بھر بچھنے لگی ۔ اب میتی بومیرے ماتھ موٹر پریا میں اس گڑیا کو لے کر گروالیس جلی جادُں ۔

بخمد لالج میں المد کھڑی ہوئی سلیم کاکتنا دل مجلا کہ بخمد آج کی رات معی اسی کے ساتھ رہتی ۔ ابنی معصوم باتوں سے اس کا دل بہلاتی ۔ مگروہ ماں کی انگلی بکڑے ہوئے باہر جارہی تھی اور سلیم اس کے نتھے نتھے ت ومول کو ابنی نگا ہوں سے گن رہا تھا ۔

سیم کے لئے تہائی زندگا ایک متقل مذاب بن گئی ۔ دفر کے کاموں میں جو دن کا حصد کے ما تھا وہ اسے داستی تہا ہوں کے مقابلہ میں ایک تعمد موجودن کا حصد کے ما تھا وہ اسے داستی تہا ہوں کے مقابلہ میں ایک تعمد موجود کے است مہی سے اسپنے کم و میں بند ہوکر وہ بھی بخد کو یاد کہ سے البی نشندہ کو ادریہ دو لوں اب اس کی بہنے سے ما پیرمین کی کو تو باپ کے باس زمر مستی آنے مد دیا جاتا تھا لیکن دخت ندہ جان ہوجو کم کما رہ شی کرتی در امل می بعید میں تعمید میں میال امل میسند کے وہ سہانے خواب اور اس کی تعمید میں تعمید میں میال بیوی کوجو والہا نوعشق ایک دوسر سے کے ساتھ تھا وہ صرف ایک ان منظم نے رہے ان کرو ہو الہا نوعشق ایک دوسر سے کے ساتھ تھا وہ صرف ایک ان ان میں میں ایک میں جائے میں کے ایک دن ملئے کے لئے جلاگیا ۔ رہے انہ سے جاکر شکا یمت کی ۔ وہ اس کے گوری ہرایک دن ملئے کے لئے جلاگیا ۔ رہے انہ نے برمبیل تذکرہ دخت دو کو پوچھا توسلیم نے اس کے متعملق اپنی لاعلی کا اظار

كيا. ووكي لكا-

آج تقریبایین ماه کاعوصه گذراجب وه کور کے کورے بجمہ کو میرے پاس سے لینے آئی تقیس بھرند وه خود آئیں اور ندا کھوں نے کوئی اطلاع بھی تعجب ہے ربیانہ کہنے لگی ۔ وہ اسی تقیس تو تہیں ۔ صرور کوئی مات بیلا مبوگئی مبولگ ۔ لیکن تم نے بھی یہ نہ سعلوم کروایا کہ اس عدم تعاون کی دجہ کما میو کتی ہے ہ

تہیں، مجھے ان کے اس عدم تقاون پرکوئی تعجب بہب ہے۔ کس لئے میں نے خاموش میک رہنا مناسب سمجھا۔

منلأاب كے نزديك كيا وم موكت ہے؟

اینی مان کا ساخف سلیم کہنے لگا۔ ٹرگس کی یہ بیدیشسے کوشش می کہ رخندہ مجھ سے قطع تعلق کرنے اور آخر کاروہ اپنی اس کوشش میں کامیاب موگئ ۔

جورطی یا مین تهادا دیم ہے . نرگس کی یا کوشش طرور ہے . مگر خفدہ اس پرکیمی راضی نہیں سوسکتی ۔

تم دخشنده بر آنامهروسه کیول کرتی موان کے دباخ کا متقل الد میری نظر میں ہے اور میں سمجھتا مول کہ ان کے لئے الیا کرنا کوئی مبیبیس میرے سائنے ہی مال بیٹی میں امی قسم کی گفتگو ہو حکی ہے ۔ زیمان نے سبیم سے اس روز کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرناسٹ روع کیا جب وہ بچی کی ولاد ت پر رخشندہ کو دیکھنے گئی بھتی اور وہ ساری گفتگو بھی سنائی جو دخشندہ اور نرگس کے درمیان اس کے لئے ہوئی وہ کہنے مگی ۔ سی یہ کیسے مان لول کہ وہ اپنی مال کا سامذورے رہی ہے ۔

مذہ نے کاتو کوئی ملاح نہیں۔ سلیم نے کہا، تم نے اس روز کی گفتگو سے
یہ اندازہ نگالیا کہ رخشندہ کو ماں سے اختلات ہے۔ یم نے آق جال انک و کھا
ہے کہ وہ ماں کی دی ہوئی تمام آسائش برلات مادکر ببرے ساتھ جی آئی۔
دوسال تک غربت کی زندگی بسرکرتی دیں۔ مبرے لئے بڑی سے بڑی
قربانی کرڈائی اور مجر بدل کئی۔ اس کی زندگی کی بہت سی مختلف شکیس ہیں اوکسی
ایک بریجرو سرنہیں کر نا چاہئے۔

مگراب اس کی نظر میں بجر عمارے اور کوئی نہیں۔ یہ شکوک اس وقت عمارے حوار کوئی نہیں۔ یہ شکوک اس وقت عمار ے حل میں اس بھی ہے ۔ مگر اس عرب اب وہ جوائی کی نفر بنٹ نو نہیں کرسکتی ؟ عمیں جبوار کسی اور کا مائڈ نو نہیں بیر سکتی ؟ بیس آج اس کے گر جاکر اس سے بھی یہ باتیں کرونگی ۔ اس وقت شاید کی نیج بر بہتج سکول ، فی الحال تو در بس تمہیں کو جبلا اسکتی ہوں در فی نشاید ہوگا ۔

مِس را ت کو یہ گفتگو جوئی اس کی جیج کو ریجانہ نزگس کے گرگی سلس نین سالوں کی جدائی کے بعد آن جو اس نے دخشندہ کو دیریما تو اس میں بین و آسان کا فرق تھا۔ ماں کے مگر کی شاکانہ زندگی نے اس میں بڑی تندیلیاں پیدا کردی میں نہ اب وہ نازک اندام جبم ہی تھا نہ تشراب سے محمور انکیس بیکر عبم میمول کر اور زیادہ تندر ست بوگیا تھا اور انکھوں میں شرادت کی جگہ گرائی آگئی منی دخشند دف ریجانکو دیجها تو دور کرلیپ گئی اس نے کہا۔
میں تو مجھتی منی کہ قہاری شادی موگئی اور تم نے اپنے بردیسی شوہر کے ساتھ بینی معی محبور دیا کیا یہ سے ۔

مرگر نہیں ، ریجاند بہ جواب دے کر مقور اساسکرائی، شادی میں نے
اب تک نہیں کی بہیں شادی کر کے کیا ملاج مجے سجاتا ۔ بھر ہا رے طبقہ بہادی
کا الساروائے بھی نہیں ۔ ہم آزادی کو کسی با بندی بر ہمیشہ ترجے دیتے ہیں۔
مگر پیجیب بات ہے دختندہ کہنے ملی ۔ بیس نے کسی سٹرس کو شادی
شدہ نہیں دیکھا اور اگر بوتی بھی ہونگی ۔ تو جھے ان کے متعلق کوئی علم نہیں ، تم بھی
سٹرس ہو کیا تمہارے اندرشادی کی نمام صلاحیس سفقود ہوجاتی ہیں ۔

بہت بڑی حد تک، ریجانہ کہنے گئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماری تغر کسی ایک برنہیں جمبتی بجر جو نکہ ہم لوگ بغیر شادی کے بھی ٹیک نامی کی زندگی بر کر لیتے ہیں ،س لئے شادی کی حزورت بہیں سیجھتے ۔

جذبات توبيدا مي موتے مول كے ورخند ولا چيخ كى -

ہاں ایگرامنیں سبکدوش کرلیا جاتا ہے۔

یہ تبدیل اب تم میں ان تین سالوں میں بیدا ہوئی ہوگی ۔اس سے قبل حب تم مجھے می مقتیں تو مجہیں ''اکیلے بن' سے وحشت ہوتی میں ۔ میرے اور سلیم کے ایک ساتھ لکیلے دہنے برتہیں تعجب تما مجر یہ تبدیل کس طرح بہدا ہوگئی ۔

وه سب نامجريكارى كى باتيس تقيس ريحانه كينه لكى ، معروقت متالك

كياس بوسنيار بول كئ اور آئ نوس بورى مسكرسس بول.

جلو؛ خدامبارک کرے ۔ مجھے بھی آخر کار زمانہ نے حیلہ ماز بناکری بھوڑا جشندہ رئیسانہ کو اپنی بات بتانے لگی اور مہیں مسئر تعبیب ہو گا کراپ جھ میں اور سلیم میں وہ تعلقان نہیں رہے ۔

یاں یہ تومیں نے میمی سنا۔ کل سلیم میرے پاس آبا ہما بیدا فسردہ اور معنی بڑی سزاکا سختی دہا کہ معنوں تمہد ہے اس م معنوں تمہنے اسے و فادی چشندہ ۔ کم اذکم وہ آئنی بڑی سزاکا سختی دہنا ا پہلے تو میں نے اس کو جبوٹ ہی سمجھا ۔ مگراب چونکہ نم کہ دہی مبود اس لئے مجمع بھی یقین کرنا بڑا ۔ مگراس انقلاب کی وجہ کیا ہو کتی ہے ۔

واه دانفلاب کی بھی کہی کوئی وجہ ہوئی ہے۔ وونوابک آفت ناگہانی ہے نامپرکسی کا اختیار ند و کسی کے اختیار میں ۔ در اصل میسرے حالات اور رافغات ہی بدل گئے اور میں مجبور مفتی ۔

حالات اوردا تعات کاسہارا لینائم فے اب مکسنیس تھوڑا۔ ؟ احماد دفع کرواس قصنہ کو میں تو تم سے آج سلیم ہی کی سفارش کرنے آئ تھی اس بیار سے کوسہارہ دے کر سے کہ سے کہ سے دارد یا ؟

ده تویس جانتی می که تمهار به است کی کوئی مذکوئی علت طرور بی گی .
بول تو تهدین آنے کی کبھی توقیق نہیں ہوئی سلیم نے نومیری شکایت استی برطنے
علا سے کی ہے ، ان کی زبان پرمیرا ذکر ایک شکایت بن کررہ گیا۔ ہے ، وہی دکھڑا تم سے می بیٹھ کے روئے ہو گئے ؟
دکھڑا تم سے می بیٹھ کے روئے ہو گئے ؟

پر مجے بناؤ ندکرتم نے آنا جاناکیوں چھوڑ دیا، ریحاندیو جھے لگی کہاں

توعثق کے ایسے لیے چوڑے وعوے اور کہاں یہ کمنار کشی میری توسیحہ ہی ہیں کوئی بات نہیں آئی۔

میں مصروف بے مدموں دختندہ کینے لگی۔ احتی نے مبرے اوہ استے کام ڈوالدیئے ہیں کہ نہ بوجھو۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ای کوئٹی میں رہو مگران کی خاندانی عزت نے اس مات کی اجازت ہی ذدی ۔ استم می بتاؤ کر۔ اس میر، میراکیا فقہ ورہے ؟

عبّادی مجت میں بھی اب وہ بات نہیں بولیمی می ایسا ہوتلہ کم برانی چیزے طبیعت الجھ کر کھر اسے میراملیب ہے کر تم سیم سے تلی تعلق کیوں نہیں کر نستیں ؟

قطع تعلق ﴿ رخفند ه داكم تهتم لكارنس بلى مكريوفورا مي سجيده بن كر

سفین چب کدکنارے بہ آگیا خسآ لب تصارت

ہاں سے بھی ہی ہے رہان نے جراب دیار تو بھر کیس میں سلے کر الدیسلیم کیاب اس گر کونالے ندر کرنے کے جو یات کیابیں بدمجھے بہیں معلوم ۔ بیر سے ہی کہ دہ قداست لیندانسان میں ٹا یدامس گر کھاور بہاں کے ماحول کونالیسٹا کہ نے میوں -

م میں بہ تو کوئی وجدنہ ہوئی ہیں ان کی پسندکی فاطرابی ال کے کھرور بہاں کی آسائش کو کیسے چھوٹدول۔ کی آسائش کو کیسے چھوٹدول۔ لین ایس معروفیت بھی کیاہے ؟ ریجان بوجھنے لگی حیل کی برولت تمیل تی میں کی برولت تمیل تی میں فرمت نہیں ملتی کہ دو گھڑی سلیم کے باس جاکر بیٹھ آیا کرو۔

وخنده في كلاب كوآواً زوك كربلايا حس وقت وه كره بين واخل مهوئي آد وخنده في مجرر محاندى طرحت مئ طب مهوكركها -

یہ بیک میری بہلی مصروفیت اس کی جوانی اورسندباب برنظر کرو۔اب کی
یہ کیفیت وہلتی ہوئی شام کی مائندہ مگر بھی اس پرا نہائی بی ارتفاء جوانی
کے زوال آفتاب سے بہلے اگر تم اس کاحن دیمتی تو دانتوں سے بنچا تکلیال بالی آب گلاب چپ جا ب کوری ہوئی رختندہ کی یہ باتیں سن رہی تھی گراسکی
کی تم میں نہ آیا کہ یم بی چوری تعریفیں کس کی فوات سے سعلق ہیں ۔ گلاب کم کی
منظر معتی کہ رحتندہ نے ذرا محبت سے اسکی طرف دیکو کر کہا۔

م ياكومبري ماس بمجديناء

كلاب كمره سے بالمربكي توريجان نے بھرسوال كيا .

اس کے حسن کے ساتھ کا ری مصروفیت کے کیا معنی موسے ؟

خوب؛ رضِ نده في نا بجرے الله أرمين كماجس كل ميد البه احس موجود مبوكا ويال پروانے صرور مونك و ان كواد عراد حرار النے ميں خاصا وقت لگ جاتا ہے ان كى زيادتى سے اس كلم كو تحفوظ كل أثر تاسي .

اسی سامنے آکر کوئی ہو بھی تھی اس سے دیان نے دخشندہ کی اس بات کا کوئی جواب نہیں ، دیا ۔ سعادم یہ مونا متھا کہ حسن کی تمسام رونا میال سمط کرایک النانی محمد بن گئی ہیں ۔ آبا کے عدد خال میں خداکی قدریت نظر آرمی تھی۔ دیجانہ

نى بى نوبمورتى كارتنا بلندىمىياراب تك نددىكما مقا . دەمموجرت بى بىرى اب تك مىلكىددىكەر تى كىچىنىدە كىنى كى -

یہ بری دوسری معروفیت . تم میری عدیم الفرصتی کا اندازہ اسس حیفت سے نگاسکی ہوکہ تم خود اسے دیکھنے س انتہائی معروف ہو لیکن میرا کام اسکے حسن کو دیکھنے سے انگ اس کے کارو بار سے بہے ۔ جسے سے شام مک جتنی مانگ اس لڑکی کی ہے شاید ہی بازار میں کسی اور چیز کی ہو ۔ اس کے ایک ایک انداز کی قیمت سے ۔ اس کے مذسے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کوسو نے سے تولد جاتا ہے ۔ اس کے بدن کے سرحمتہ کی وہ قیمت ہے جکسی کی پوری زندگی کی ہوگی ۔

اب تہیں بتا وان سب کا ب کتا ب دکھنا ہرچیز کواس کی مناسب نیست بریمیا کوئی آسان کا م ہے ؟ دراصل بس الفیں حبار وں سر کھنا ہر پیز کواس کی مناسب بہت سے فرائفن کھلا ہیٹی اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے سلیم کو فراموش کر دیا ۔ امنیں میری واف سے شکایت بیدا ہوئی اور یکی وجہ سے تہیں بیکلات انتظانے کا موقع ملا ۔

یہ کلافت انتظانے کا موقع ملا ۔

موضکه وه سارے عام اب عبارے دمیر میں من کا تعلق کھی تعباری والدہ سے مقا ہ

ہاں؛ دخندہ کہنے گئی مگریس ان کا موں سے اب بھی اتنی ہی منخون ہول جنّا کہ پہلے محق ۔ مجھ سے اگر مبوسکٹا نونہ میں اس گھریس قدم دکھتی نہ اس کا دفار کو چلاتی مگر محبوراس لئے مہوں کہ بغیران چیزوں کے میرے اخرا جاست ہوڑے نہیں ہوسکتے اور جن کے لئے سلیم کی معمولی تخواہ بہت ناکا فی ہے۔ اور کم بپیوں میں تم گذارا نہیں کرسکتیں ؟ ریجانہ نے تعجب سے شنڈ کی طرف دیچھ کرسوال کیا ۔

گذاراكريختى تنى مكراس معمولى تنخوا ءىيى زىندگى ناممكن تىتى اوراس عرمىي . مجدسے يمكن ز بوسكاكد لين كو مرد ويجه لول ميرے اندر يرسادى بكائى موئى عادتیں خالدی میں اور اب میں محمتاتی موں کہ اگر وہ میری ندندگی میں شامل نہو تومیں اورسلیم کسفدر طلئن اور آسودہ زنگی بسرکر نے ۔ مدوم میری وجہ برباد موتے اور نہ میں ان سے شرمندہ بیوئی۔ بہرحال شمع ہررنگے میں سحسد میں اس میں ہوئے ہوں کا اور زندگی کے بدون آرام اور آسائش سے گذر جاتے ۔ ریانے نے دختد ،کوکوئی جواب نہیں دیا مگر وہ بداوری طرح سے سمجد گئ تعتى كدا ب اس كا مرض العلائ صرور ب يسليم سي هسيت كرانسانيت اور شرا انت كي حن مفاما ت تك المراحقا وه ويال سي مير سيمي كي طوت معاك کئی تھتی۔ اور پیچ راستہ ہے۔ آگرا س لے پسوچنا شرقع کردیا تھا کہ اب وہ تھ ببراك سيرآك برشط بااور زباد وسيميكي طرف اومث كراسي مقام ميريهن جأ جهاب، و وجلي هي . ريحاندات العيس خيالات مين كلوي موي معلى كه وشنده نے یہ کوکرائے توک دیا۔

آباکو اگرتم نے جی مجرکر دیکھ لیا ہوتو اسے دائیں کردوں ۔ عزوراورسا نفرہی مجیعی اس لئے کہ زندگی کی مقودی میں معافیات میرے مات بھی ہیں مگراس مد تک نہیں کہ میں اپنے فرائفن مجول جاؤں ۔ ریحاندهافے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی نؤرخشندہ بولی ۔ مگروہ فرائف ابھی ہیں کہاں؟ نہ شوہر نہ کوئی بچہ . یہ دعویٰ تو تم دو نوں کی موجو دگی میں کرسکتی ہو۔

ر کیانہ یو کر خاموش رہی کہ اگراس نے دخشندہ کو کوئی ہوا ب دے دیا تو باتوں کا ساسلہ میر شروع ہوجائیگا، وقت کافی گذر مبکا تھا اس لئے دہ سکراتی ہوئی کمرہ سے با سزنکل کئی اسے اب سلیم کی حالت برحس وتدر ترسس آرہا تھنا اتناہی اپنی حالت بر عصتہ ہ

کی پینون کاری کاری کفتی سه

تہمتیں جندلینے ذمہ دھر بط آئے کے کیا کرنے اورکیا کر بط

انفاظ کچواس بے ساختگی کے ساتھ زبان سے ادا ہود ہے سننے کہ سادی فضا بر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگئی ۔ دبا ب بھی اسفین نا ٹرانت سے گدر رہا تھا اور دخت ندہ کا رہی تھی سے

> زندگی ہے یا کوئی طوفنان ہے ہم تو اس جینے کے انتوں مربے شع کی ماشندہم اسس بزم میں حبشم نم آئے سے دامن تربطے

پیغم تفوڈی دہر تک حاٰری رہ کر *رک گیا ۔ کلاّب نے ر*با ہے اہاکے طوف کہ پخشندہ سے کہا یہ

کسی در دسی و دبی مہوئی آوازیہے آپ کی مجھے تو ایسا معلوم ہورہاتھا کرول کے مکڑے ہوئے جارہے ہیں -

میری نوزندگی می دردس دوب کردگی دخشنده نیجواب دیاید غزل میری زندگی برصاد ف آتی ہے اس لئے میں نے آج اس کا یا بھروہ ایک مشدی سائس بھرکر کھنے لگی ۔ مذمعلوم کبوں آج صے سے بیں ۔ دنا چا ہتی مئی بلاسی سبب اورارا دے کے میٹس لینا تو بعض او فان (ختیا رس جو تا ہے مگرونے پر قدرت عاصل کرتا برخض کا کام تہیں۔ آپ کے وشمن دوئیں بھی صاحبہ۔ یہ تھے سے کہ آپ کو دل کا جین مذملا۔ سیبٹھ خالد آپ سے بیشہ کے لئے جبوٹ گئے سلیم سے آپ کی نبی بی دندگی بی اگر کوئی سامتی نہ ملے تو وہ ادھوری رہ جاتی ہے کیکن آپ جاستیں نواس کی کولیدا کرسکتی تغییں ہ

ووكس طرح ۽

بی بی چی نے کتے لوگوں سے آب کو ملوا با کوئی ایسا نہ تفاجی رال آپ پر نامیکی ہو۔ان میں جے جا ستیں آپ بے ند کریتیں۔

تم اب بدتمبری کی مدنک بے باک مبوعی ہو کلاب دخت م کہنے لکی اگر تم اتنا اچھا۔ باب نہ بجاسکیں تو ہرگر تمہیں اپنے سے آنا زیادہ قریب ہونے کا موقع نہ دیتی ۔ میں شادی شدہ تھی ۔ اس گریس رہنے کا مطلب بہرگر نتی کا موقع نہ دیتی ۔ میں شادی شدہ تھی ۔ اس گریس رہنے کا مطلب بہرگر نتی کہ سرکر نے لگوں ایک دن میں نے تمہیں بتلایا تھا کہ سیم کے ساتھ کس طرح مجھے والها نہ عشق ہوا ، اب عشق کی نوعیت ضور بدل کئ سے وہ بر آنا ہو چکا ہے مرکز میں اب تک اسابنی ندگی کا کارنامہ جمتی ہوں سلیم سے اب بھی مجھے مجت سے اولیس اسے جھوڈ ذکر کی کا کارنامہ جمتی ہوں سلیم سے اب بھی مجھے مجت سے اولیس اسے جھوڈ نہیں کتی ۔

خطامعات ، گلاب مسكراكر كيف كلى عبست مكن سين آب كواب بهى بلوكن وه على سنة توثل سن نهيس موتى - آب يهال يهتى بين وه البيف فليد ميروا تون كى تنها يون مين ان كاكس قدر دل جا بها بوگاكد آب ان كه ياس موتيس بيب دن مو سرحب بين انهيس ملانے كئى تمتى توجيں حالمت ميں بين في ايمين بايا تما وہ رے لئے نا قامل بر داشت منعا ناکر آب کے لئے مگر میر کھی آب برکوئی اثر نہ ہوا اور وہ آب کی عبت میں ای طرح گرفتار ہیں ،

یتہیں کیسے معلوم کہ میرے ادپرا ٹرنہیں ہوایا اب نہیں ہے میرے ادپرا ٹرنہیں ہوایا اب نہیں ہے میرے ادپرائر نہیں معین شاق ہے کی دلوں تک اگریں اور اسی طرح کی ہوئی بیٹی رہی تو وہ بھی مبرے سا فذہی اس کو کئی میں آگر رہیں گے۔ تنہا ہس ایک مقصد کے لئے میں نے یسب کچرکیا ہے ، و . اگر میں کامیاب مہولی تو میر تہا رے بیسے لوگوں کو شکا بت کا کوئی موقع نہ مال

مگلاب کچوجواب دیتی مگر نرگس فورای بجر می انگل بیخ سے بوے کمرو میں داخل میونی اور گفتگو کا بیر مار اسلام تقطع میوگیا ۔ نرگس کینے لگی

اسوفت بمہیں ایک خوشخبری سنانے آئی مہوں ۔ ممتباری اجاڑا و یسونی زندگی میں پھرسے بہار آجائیگی -

تليعً إ رفتنده في الحيني على الكاطرف ويحكر سوال كيا -

خالد عبوط کرآگیا ابھی ابھی اس کاٹیلی فون آمانھا ۔ میں نے بتایا کیم

میں ہواس کئے و میں دیکھنے کے لئے ابھی آرہاہے

گرمیری احاظ اورسونی 1 ندگی سے اب خالد کا کیا تعلق ؟ آ ب نے برم متعلق شاید اینے خیالات اب تک نہیں بدلے ۔ بہار بن کراگر کہی کوئی شخص میں تر سلہ میں مص

آما توده سليم مي موكا

ر استان می از ایس از ایس از ایس است اس کی طرف سے اساقیم

معجاب كى تعلى اميد ذمتى -اس في تعب سے كها.

تم ایک مختر مود نه آجنگ عنها دا مین کریم اسی می نه تهاداد ل و د باخ سلیم تمهادی در نیک سلیم تمهادی در ندگی کی بهار بیواکر سے گراه و برجه بینول سے تم نے برب نزدیک یکی بهاری در ندگی کی خزال بن کرتم پر شفلا تا دیا میں نے تبیل اپنی باس دکھ کر متهاری نقل وحرکت کاخوب انداز و نگال سید البید لوگ تمهار او برتو بینات کئے بیں جو بمتهیں دور اور قریب سے ہروفت دیکھتے دہیں بران کی جوربور ٹیس مجھے لیس ان سے بھی میر سے ذاتی نیال کو تقویت بینی ۔ یسرب کچھ ایسانی سے کہ چوربور ٹیس مجھے لیس ان سے بھی میر سے ذاتی نیال کو تقویت بینی ۔ یسرب کچھ ایسانی سے کہ چورج برا و ن سے کھی کھار کر بڑالی اجائے تو پیرو و برد شالگانا مثر فرع کر دیتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں ، اب نہ معلوم وہ چور بیا ہے یا وہ لوگ حبول سے اسے جوری کر ہے دیکھا ہے ۔

میں اگر کوئی معمہ ہوں تو مجھے آسانی سے اوجھا نہیں جاسکتا۔ رخن ندہ نے اس کوجوا ب دینا مشرق کیا۔ اب رہا ہر اکر کیٹر اور دل و د باغ و ہ آب کے کر کیٹر اور دل و د باغ و ہ آب کے کر کیٹر اور دل و د باغ و ہ آب کے کر کیٹر اور دل و د باغ ہے باکا مختلف ہے۔ اس حقیقت کا الحمار میں نے آب سے متعدد بارکیا ہے۔ للذا و ہ اگر آپ کی سجو میں مذا سک الحمار میں بر اکیا فصور ؟ اندا زے غلامی تو تا بت موسکے ہیں۔ میری اور ایسی کی جدائ کو اگر کوئی غلار بھے میں میش کرتا ہے اور آب کو آب کے حسب ول خوا ہ دبویٹی مرتب کر کے دے دینا ہے تو میں کیا کروں۔ لہذا ال جو ایسی حقیق تو اسے دنیا کا الفا من جر کہنے برتا نہیں۔ حقیقت ول برکوئی جو راگر برد بھی لیا جا کے تو اسے دنیا کا الفا من جر کہنے برتا نہیں۔ فقیم کی جداگر برک باکہ واب نہیں بوا نرگس کہنے گئی تم اس کا کوئی شوت

نیس دیسکیس کدان تین سالول میں سبع ہے سائن قباری عبت کا دیں عالم یا جو کہی مذالد بنے کئے کی سندم نبعادیم مخصی مذالہ یا جو مجادیم مذالہ یا جو تذیر یہ اور یا ت ہے .

مجھے سٹرم خجانا کہاں آئی ؟ دختندہ نے کہا۔ دل پر سخرر کھکر اگر کوئی کام اپن مرضی کے خلاف کرتی ہوں تولیع آب سے سرا سٹرم نعجا سِنا سحمتی ہیں۔

خرجهور واس نفسه کونرگس کیف نگی میں آب اس قسم کی باتوں سے تجہارا موڈ بگاڑ نا نہیں جا ہتی ۔ خالد آر ہاہے ۔ ند معلوم یہ اتنے دن اس نے تجہارے بغیرس طرح گذارے ہوں گے، میرام طلاب یہ بے کہ اے ناامبد شکر دینا ۔

قوکیا وہ کوئی امید کے کہ آرہے ہیں مبرے باس ؟ اکھنیں علم ہے کہ مبری شادی سلیم کے ساتھ مہو جی اسمین یہ میں علم ہے کہ میں سلیم سے کہتنی عجبت کرتی ہوں۔
بال ! مگر میں نے اسے ٹیلی قون پر سارے حالات بتادیئے۔ میرے لسکے درمیان خاصی دیر کرگفتگو رہی۔ اسے تم دو نوں کی علیحد گی کا حال سنکر بجد رئی بھی مہوا۔ مگر یہ سدیٹ ظاہرا یانیں ہیں ،خقیقت سے ان کا کوئی نعلق نہیں سیلیم اور خالدد ، نون ایک و مسرے کی دا و بیس کا نثا سے نظامرا لیس میں کتے بڑے دوست کیوں نہول مگر دونوں ایک دومرے کے دیشن تھے اور ا رہیں ہیں۔

ان مار کیوں پرجہاں آب کی ٹکا مینی میرا پہنچنا مشکل مے میرے نرہ یک تو دود دون دوست می سفے وہ آئی گئے نوان سے باتیں کرونگی۔

بیے ہی دُشندہ کی زبان سے بہ جدختم ہوا، فالدکی موٹر کو تھی کے کہا وُنڈس ب داخل مونی - آواز کے سنتے ہی نرگس نے کو کی سے جانک کر دیکھا اور فالدکو نِجاکم چپ چاپ اپنے کر ہیں جل گئی بھودی دیر بعد فالد دخشندہ کے سلسے کھڑا ہوا مسکر اراعقا اس کی وہی شکل د صورت بھی ۔ ویسے ہی دیدہ زیب کپڑے ۔ مسکر امہیں بھی دسی ہی تعالم نداز بھی ویسے ہی ۔ صرف فرق یہ تفاکہ ندرت حبر کھٹ کرکچھ دیلا ہوگیا تفا اور چبرہ کی زیکت برجیل کے دہ تمام نشانات موجد مقد جن سے دہ اب تک دہ جارب ذا ہے ۔ پھر خشندہ کئی ۔ طرف دیکھ کرم کرے ۔ پھر خشندہ کے گئی ۔

بہت ان فامد کھایا تم نے ۔ ان تین برموں میں تم بھی بالکل بدل کئے ، ور بیر بھی وہ بہتر سی جو تما، سے سلسفے تھی ۔ اب اگراکٹھا میو گئے تو شاید اپنی اپنی بیرانی حالتوں یہ آئ ہیں ۔

فالد سنسن کی حسندہ کے یہ کہنے ہر اسے بورالیتین ہوگیا کہ نرگس نے ملی فون براس می عمد اور اور اور اور دیکھکر ملی فون براس سے جو کچھ کہا تھا و وحفیقت ہے۔ اس نے عمد اور اور اور دیکھکر اور بیا۔

سليم کماں ہے؟

وہ تو ائی بتاہی جکیں کر میرے ان کے تعاقبات منقطع ہو جکے۔ نہ وہ بہاں کہی آتے ہیں نہیں ان کے ماسس جاتی ہور. ۔

بہ توسنا بھا ہیں نے سکارا تھری میرے تبحیب کی اقتہا بھی ندرہی تم اوا میلی کے سندر دوش سنتے ہ

و خرش ہم دونوں ایک دومرے سے آب بھی ہیں ۔ مجھے ان کے رائے مجبت بھی ہے۔ مگے ذیر کی کے دہ لااز مات بب یورے نہ ہو سے نورفتار مدھم ٹرٹی چی گئا۔ یہاں تک کہ دونوں اپنے اپنے مقام پر تعک کربیٹ مہے اب تم ایکے بوٹ بدیم سے اب تم ایکے بوٹ بدیم سے ہے۔ بوٹ بدیم سے بوٹ بدیم سے بوٹ بدیم سے د

نُرُّس بخبد کی انگل پڑے ہوئے کرمے اندرآئ خالد فرز انعظماً کو ابوگیا بخبد نے این ذراسے ہاتھ سے خالد کوسلام کیا تو نرگس یوجینے لگ ۔

الے بچانامی تم نے خالد ؟ دخشند و کی بچی سے یہ عملی فون پر میں نے اسکے متعلق کی نہیں کہا ۔ مرب اس لئے کہ اس کا تعلق دیکھنے سے ہے سند نے اس کے داس کا تعلق دیکھنے سے ہے سند نے ہیں۔

واقعی بڑی بیار تحدیجی سبے ماشا وادشد ، خالد نے بخمہ کو اپنی گو دمیں لے کم کہا ۔ بائکل سیم ہی کی صورت ہے دخشندہ کہنے لگی کسی اور بر بڑتی تو اس ت کہ ساری مذموتی ۔

میرانوخیال ہے کہ تجمہ تم دولوں برگئ خالد کہنے لگا۔ صورت سلیم کی۔ ادائیں تمہاری \_\_\_\_ گرمجے پہشر مندگی ہے کہ میں اس کے لئے کچھ لے کر نہیں آیا۔

فالدنجیب سے کال کرسوسور وبے کے دو نوٹ مخمد کے دو نوٹ تھو میں پڑاد یئے۔اس نے اپنی مشیال ذرا دیر بندر کھ کر کھول وی اور وہ دونوں نوٹ وہیں فرمنس برگرگئے ۔ بخمد بہت محصومیت سے کچھ دیر تک فالد کا منہ نکی رہی ۔ ایک عصد کے بعد اس نے کسی اجنبی کوا یے اوپراس طرح ہون باکر کیارا ۔

ا ا

تركس فرا بول برى يال بال جواب دوخالد تهيس كو ديدى كميكر

یکار رہی ہے۔ ٠

سلیم کویے صدیا دکرتی متی ۔ رختندہ کو بات بنانا پڑی تہیں کھیکہ اسے وہی خیال آگیا ۔

سلیم نے آناجانا بندکیوں کرہ یا ؟ خالد نے سب کی طرف ایک ساتھ دیکھکر چھا۔

بر بی فرکس نے دخشندہ کی طرف دیکھا اور دخشندہ نے نرگس کی طرف اور قبل اس کے کدان دونوں میں سے کوئی جوا ب دے بخسا بہی معصوم زبان میں بول پُری،۔ می بڑی بڑی بڑی اچھے لیتھے۔

یدایک جملیمبدکوزبانی باد مقاد باب کی جدائی بین یرجداس کی شکایرت بھی تقی اور یادیمی داس گریس ہرقسم کے لاڈ پیار کے باوجود وہ سلیم کو برابریاد کئے جاتی متی اور این زبان مصابین دلی کیفیت کا اظہار بھی نذکر سکتی تھی ۔ رختندہ کے دل پرایک چوط سکی لواس نے بجد کو اپنی گود میں نے کر پوچھا۔

يبين توميني عنبارے ويدى ـ

بخد نے ودھو کہ پہلے کھایا موا دہ خالد کا سنستا ہوا چہرہ دیجہ کر باقی نہ دیا سلیم نے اسے کا فلا کے مہرے ہرے او ث توکبی نہیں برطائے مگر مینیہ لینے سیٹ سے لگاکرد ل کی دھرکن سنائی ہوایا ۔ اولاد کے لئے ہا ب کے دل میں ہوتی سب نوٹوں کو تو دہ بہلے ہی فرش پر بیسین سب کی متی اب ذشندہ کے میں ہوتی ہے فریدی ہیں اسے انہا میں گردن ملائی بھر کہنے لئی .
اس کہنے پر کہ یہی اسے ڈیڈی ہیں اسے انہا میں گردن ملائی بھر کہنے لئی .
یہ برے برے دیڈی اسے اسے ا

سب دکُ بنطا ہر کنبہ کی ہاتوں پرمہنس رہبے سکتے مگر یہ خیال ہار وار میں بید اہوتا مقاکہ اس کی ذلانت کا بھی وہی عالم سبے جو بخشندہ کا متعا۔ خالد کہنے لگا۔

تم اگریمری بیٹی بنجاؤ تو تہیں موٹر برسبر کراؤں اچھا جھے کھلونے لکرد وں ۔ نئے نئے کہ رہے بنوا دول ۔ خالدنے یسب کھ کہ کہ بوتے بولے می طب ند دختندہ کو کیا نہ مخرد کو وہ بسب کچھائی دھن میں بکتا ہوا چلا گیا۔
رختندہ سو بینے لگی کہ خال جو کچھ کہ دیا ہیں وہ شا برحقیقت ہو بخیہ اگراس کی بیٹر بڑی ہمت سے بچی اگراس کی بیٹر بڑی ہمت سے بچی کو مخاطب کر کے کہا ،

بولومنتي بوان كي بيشي النيبي

بختر نے بچرگردن ملائی اور انکا کرتی ہوئی ماں کی گو دسے اتر کر دوسرکے کرہ میں تھاگ گئی بڑگس تھی اسی کے بیچھے چیلی گئی اور ا ب تھر خالد اور ختنا تنہا کم و میں رو گئے ۔خالد ہو چینے سگا .

كتف د نول سے تم في سليم كونېس ديكها -

کانی عرصه گذرگیا در اب دو بهال آتے ہیں دمیں اُسکے پاس جاتی ہوں اب توبات ہی دمیں اُسکے پاس جاتی ہوں اب توبات ہی میں حب یہ واقعات بیدا ہوئے۔ سروح سروح میں حب یہ واقعات بیدا ہوئے سے تو میں در اس کو تعلیقت می مگراب تو عادی ہوگئی ۔

مصالحت كرناجابتي موو

وه تو ودت آنے برخود بخود مبوط سئے گی . نم آگئے ہواس سنے حالات

بدلیں کے ۔ بہاری عدم موجودگی میں ایخوں نے مجھے نظر انداز بھی کیا۔ ان کی قبت
بیں بھی خاصی کمی واقع ہوگئ ۔ اس تسم کی چیز ہی ہمیشہ مقابلہ پر آگر زندہ دہ تی بیں اب
ثم آگئے ہو تو اُن میں بھرسے زندگی بدیا ہو جائیگ ۔ میں تمہاسے ما تھ گھرموں بھروں
گی صرف بدظا ہرکر نے کے لئے کہ اب پھر عہیں میری امیدوں نے پالیا جو قیامت میں
زندگی میں ایکد فعد آجی سے اب صرف اس کے آثار رونما ہو نگے ۔ تم بھی اس سے
تباور رنبی کوشش مرکز اور مجرسیم جیسے ہی راہ داست بر آجا ایک ابس تم سے المی بوجاؤنگی ۔

الکرایک بات سنورختدہ فالدسرگوشی کے اندازس درا قریب کھاکرکرکھنے
الکا میں بہیں بعولانہیں ہوں۔ تم میری دل کی گرائیوں میں موجد ہو۔ میرافیال
سے کہ تم نے بھی مجھے فراموش نہ کیا ہوگا۔ میر ے نہونے ہے جوصور توال
ہیدا ہوگئی تھی۔ وہمن عارضی تھی اوراتنے دنوں کے بچربے نے یہ تابت کردیا کتم
اور سلیم کامیا ب زندگی بسر نہ کرسکے۔ لہذاان تمام سب باتوں کو جانتے ہوئے
ہیرہم کوئی بہانہ کیول کریں۔ میرے ساتھ تھیارا گھو سنا بھرنا یا ساتھ دسنانہ کہا کی
فطرت کے خلاف سے نہ میری۔ بھر اس قدرتی چیز کو ایک جہوٹا دنگ کیوں
دیا جائے کیاالیامکن نہیں کہ تم سلیم سے طلاق ہے و

ہیں۔

سلىم سى منهين مقيقا محبت إ

مجت د ہوتی تویں ان کے ساتھ شادی کیوں کرتی ۔ ج پوجو مجت ہی یں تو یم کنار منی ہوگئی۔ وہ اپنی طرف رہ مھر کر بیٹھ کے ہیں میں اپنی طرف اور عام لگھ نے پیمجا کہ یدمورت نااتفاتی کی وجہ سے پیدا ہوگئی ہے ۔ حالانکہ دل ایک دہر سے جس قدر قریب ہوتے ہیں ان کی دوری انتی ہی زیادہ مشکوک بن کراوگرں کے دل ود طغ میں کھٹکا کرتی ہے ۔

نیکن اگر میں عہیں اینے ساتر مطلئ کر لے میں کا میاب موجاؤں ؟ توروسری قباست آجائیگی عیں عرف آنارد سی اورد کھانا ورد میسانا چاہا

گلاب چائے کی ٹرے نئے ہوئے کہ ہیں داخل ہوئی۔ میز برچائے گاؤ کے بعصب اس نے خالد کی طرف کھورکر دیجھا آد خالد نے بھی اسے پہچان لیا۔ دونوں کی نظری ملیں اور پھراد صراً دعر میوکئیں۔ دخشندہ نے گلا ب کی طرت اشارہ کر سے خالد سے دریا فٹ کیا ہے

اے تو تم نے بہان لیا ہوگا ۔ کلاب ہے۔ ابس میں وہ مجعل کی گاآگی تو تہیں رہی مگرہے اب تک کلاب –

ہاں۔ خالد کہنے لگا میرے و فت میں آویہ بہت بی خوب مدور اللی ا ب بھی ہے لیکن عمر کے ساتھ کچھ چیزوں پر بھاری بن آگیا ہے۔

ملاب کہنے گئی آبا کو بیجے دوں بیگم صاحب اسے دکھلائے میڈ کو اور اتنا کہنے کے بعد اس نے ہاتھ کے اشارہ سے آبا کو بلاکر کمرہ کے اندر کھڑا کر بیا دیکھتے ہی خالد کی آٹھیں چھا چوند ہوگئیں معلوم بیر ہوتا تھا کہ جو دھوی کا جاند آسمان سے اترکر کمرہ کے فرش پر آگیا ہے۔ خالد نے بوجھا۔ کیا نام لیا تھا اس کا تم نے آبا ؟ ہاں اسے آیا ہی کہ کر بہاں رکھ ہے۔ بہتک پبدائش سے ہیں بہلا فائدہ بی ہواکتی سے ہیں بہلا فائدہ بی ہواکتی ایا کا کوئی کام نہیں جانتی مگریتی ہر گھریس آیا ہی کے نام سے ہے تاکہ اس بردہ کے اندرجیا نکنے والے جیانک بھی لیں اور بدنا می نہو۔

میری ایک اورسهیلی سٹرس ہیں جو ایک عوصہ کے بعد مجھ ملیں یہ دونوں ہیں جو مرکوں یہ جو مرکوں یہ دونوں کی طرح ہیں جومرکوں میں میں اور ہیر اپنے گروں میں بیٹو کر مصمست تاب، بن حباتی ہیں ۔

مگراس وقت نو ذکر اس کا نفا برس کهان ہے گئی تعییں .

بیجاری ساری بینی کی بھوکریں کھلنے کے بعدیہاں آئی۔کسی تربھبنگر میں دسس دوز سے زیادہ نر رہسکی۔ آبا بھوکرد کمی جاتی دہی ہی کھو اور ، سبھوکر کال دی جاتی رہی ۔ المحشر کا رجب اسے اس کی صبح جگر مل کئی تواس نے قربا ست بہاکردی ۔

كباسطلب ؛ خالدنے نعبسے پوجیا۔

سارے شہر میں اسی کا چرمیا ہیں۔ دخشندہ مہنں میں کر خالکو تبلاتی ہی اس کا بہراؤ آتیا ادبی سیے کہ کچھ نہ یوجیو۔

مُشْلُ عَالَدَ فَ كِي الْمَات بَعْرِكِ الْمَارْمِي دربا ونت كيا فِي صورد بي سع بعى اوبر بركبعى كلاب كو بالكونى بين في كرلينن كر مون دينا يرق بين في من المعرف المنافق عن دينا يرق من المنافق خالدسب کھ مجھ گیا ۔ اس کی نظری نبی موگئیں ۔ تین جارمال میلے کاایک معولی سا وا قعد اس وقت کتنی بڑی اہمیت بن کر دخشندہ کی زبان پر آگیا۔ خالد بات بنا لے کے لئے مجھ حبرا ب دیٹ جا ہتا تھا۔ مگر قوت گویائی سلب موجی متی ہ

آخر کار دخشندہ کا خیال سے ہی تابت ہوا سلیم کو جب یہ اطلاعیں ملیں کہ خالد اور دخشندہ ہو جہائی واح شہرو سنگر ہوگئے تو اس کے دل کواتھائی سکیلانہ ہوئی تو وہ تیم سکیلانہ ہوئی تو وہ تیم سکیلانہ ہوئی تو وہ تیم یا گل سا ہوگیا۔ اس کے لئے دخشندہ کا ہر تفافل قابل ہر داشت تفائراس حقیقت سے وہ گریز نہ کر سکا کہ دخشندہ میم خالد کے بہلوگی زیرت بنے و د اس سے مطون کر درشیان کیا کرتے تھے۔ دخشندہ کی اس حرکت برائے ہر وان تمام کڑو ہے کہ کوشوں کو سے مطون کرتے اسے مشوم دلاتے مگر وہ ان تمام کڑو ہے کہ کوشوں کو مشدر سے کی مرتبہ و دکرکا نہ گیا۔ ذر در کی کوئی تمنا اس کے کہ در ان میں اس نے کئی مرتبہ و دکشی کرنا ہائی کہ کوؤ دا ہے ارادے سے ڈر کرکا نہ گیا۔ ذر دگی کی کوئی تمنا اس کے دل میں نہیں مگر وہ یہ ضرور جا ہتا تھا کہ مرنے سے پہلے ایک و فعہ دخشندہ دل میں نہیں مگر وہ یہ ضرور جا ہتا تھا کہ مرنے سے پہلے ایک و فعہ دخشندہ

کوبلاکراس سے آخری بانیں اور کرہے ۔ اس کی یہ حسرت بھی جب بودی ہوتی ہوئی ہوگی معلوم نہ ہوئی تو وہ خود ہی کسی آخری ضعیلہ کے لئے نرگس کے بہاں جلاگیا اپنے فتدموں کو زہرہ ستی اعظا اعمار جس و فنت وہ کو منی کے کمپاؤنڈ کے اندار واض موا تواس کے مادر دروازے ماض موا تواس کے مادر دروازے برآکر وہ معمرساگیا کی عجیب مسم کی ذہری انجینیں اس کے دل و د باغ سے لیٹی ہوئی معتبی . دہ تو کلاب اس وقت کسی کام سے یا برنکی اور بجرسلیم کوئئ میوٹ اندر جی گئی .

نزگس نے بڑی جست سے سے جاکرا پنے ڈرائنگ روم میں بھایا۔
مزاج برسی کے بعدات و ہوں کا نہ آنے کی شکایت کی ۔ فالد کے آجانے کی
خوش فری سائی ۔ بڑی دیر تک اس سے بجہ کی بعولی بھالی یا بیس کرتی رہی گر
سیم نے ذکسی بات کا جواب دیا اور نہ خودسے کوئی سوال کیا۔ وہ تو آج ہی
گریں آخری باریم بور کم کا بھاکہ اس روز روز کی انجبنوں اور برائیا نبول سے نجات
بانے کے لئے کوئی آخری فیصلہ کر لے بہلے روز کی طرح وہی تلاس جو نظروں سے جاری تھی آتے بھراس کی زبان برسوال بن گئی ۔ بڑی ہمت اور بہتے کے بعدا سے نے بوجیا ،۔
نے بوجیا ،۔

ختنده کهاب،

نرگس پھر پہلے کی طرح مسکرائی -اس کے افدر آئ بھی دہ برانا بھین معجود تھا کوسلیم کے آنے کامقصد محض دختندہ کی تلاش ہے۔ اس نے بھر کسس شرارت آمیز سکواسٹ کے ماتھ سلیم کوجواب دیا ۔ دختندہ کو توصیح ہی سے خالد اسنے ہمراہ سے کر علی گئے۔ ہم م مجمروہ کوئی نے ماڈل کی گاڑی سے کر آئے سے اور یہی بتلار سے سنے کہ اتنی خولصورت موٹر شاید ہی کسی کے یاس شہر میں ہو۔ شاید ہی کسی کے یاس شہر میں ہو۔

تعلیم یا الول کسی کے فطری رجوانات نہیں جہیں یئے ۔ تم نے ہمبشہ فیٹنڈ کے سامنے مصدت فروشی کی فارد سے باکیزہ خیالات اوسیئے ۔ فریخ خاندانی احترار کو معکر اکراس کے ساخہ شادی کہ لی ۔ گریتی کیا اصلی ای کامر وہی چیز سیاتی جین کا اس کی فطریت سے گہرالگا و کھا ہیں ۔ نے یہ ایک حقیقات کی ہی ہمیشہ یاد دلائی کہ وہ ایک طوالف کی لڑکی ہے ۔ اس کے صغیر اس کی فطریت میں بناوٹ شامل ہے ۔ آرج میں بھریہ تم سے بغیر کیے ہوئے نہیں روسی کی کہاری اس لا علی نے دیا ۔ تم نے اسے فالدسے علی نے دیا ۔ تم نے اسے فالدسے کہیں پیلے پایا تھا مگر حب سے انتی دور ہٹ کریفری موگئی جیسے بھی کی شندامائی مذہو ہو۔

سلیم بہت خاموش سے بیٹھا ہوا یرسب کچھ سنتا رہا برکس جو کچھ کہدرہی می دوختیفت کا سیسبرن کراس کے کا نون میں اثر تا جلاگیا۔ آئ فرخندہ کی لیک کے ساتھ اسس کے ماہس کے ماہ موجود ندھتی۔ اس نے اپنی دبی ہوئی زبان سی موجد ندھتی۔ اس نے اپنی دبی ہوئی زبان سی موجد ندھتی۔ اس نے اپنی دبی ہوئی زبان سی موجد ندھتی۔

مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔

وه المُوكر جاني لكا تونركس في جراس كا لا تقديكر كرسمُواليا. وه آن بهي ي ها بنی متی که خالد اور رختنده این نئی ما دل کی همیاتی بعوئی گاری بر فیفنے اسکتے ہوئے اس کی سوجودگی میں آجائے اور جس سے اس کے دل زرایک اور کاری عزب نکتی . نرگس کی بیخواسش تو بوری نه موسکی مگر بیقین اسے صرور بگوا كدوه اپنى سنسدافت اورغيرت كى بنايرا بكبى دخشنده كى صورت ويجمنا كوارا منكريكا - ايك مرتب وه بجرول برد است موكرا مفاا دراس مرتب نركس في اے روکاتھی نہیں ۔ و انتجابی کم کئی کرکسی لب دم ہیار کے لئے نیسر کا یہ فنضر کھونٹ بہت کافی ہے جو اُسے دیے دیا گیا تھا اور جواس کی تفعی زندگی كى موت كى لئے بہت كاتى بىر كمپاوندس كيلنے كے بعدوه يے اداده ادعراد عركه وستا بحرتا را د واعن توازن كے بكر جلنے كے بعد مجى بحول كياك وہ کیا ہے و کہاں ہے و نداب اس کے ذہن میں بخشندہ کا نمیال تھانہ خالدکا - اسے اپنی بچی بھی ا ب باد نہھی جس وقست خالی الذین موکر نرگس کے كمر وسن كلاب و كلاب في ازرا و محيت يا بزيكل كرسمها يا سي و د كيف لكي -ان كى ياتوں يربقين شكيم كا ٠ . نى بى جى نے جو كچھ ٱپ سے كہا

سب جوث تقا:

مرگر کلاب کے تبھی کی انتہا ندری جیب اسے سلیم کی طوت سے کوئی جواب ند ملا۔ وہ کلاب کی صورت دیکھ کر صرف پاگلوں کی طرح سے مہنے لگا، حیس کے نہ کوئی معنی سنتے نہ مطلب +

فشدہ دات گئے گھوم ہو کرحب خالد کے ہم اہ دائیں ہوئی تو گھر ہم سی صرف کلاب ہی جاگ دی ہی سام سے سلیم کے اس طرح والیں جلے جائے کا کچھ ایسا کملا ہی جاگ دی ہے۔ کو بھی اس کی آنکھ د لگی۔ بم کہ کو بھی پوری طرح فیند نہ آئی تھی اس کا بار بار لب نز بر کروٹیں بدلنا صاحت ظام رکرد ہا تھا کہ یا تو وہ ماں کی غیرحاضری سے اللاب سے یا اپنے با پ کے سینہ بر سرد کھک سے فی وہ مصومانہ ضدیں تیس نہ ہیں۔ ماں کے اطوار اب اس کی مجھ میں پوری کی وہ مصومانہ ضدیں تیس نہ ہیں۔ ماں کے اطوار اب اس کی مجھ میں پوری طرح سے آئے گئی تھے ۔ اور وہ عمد اخالاکی موجودگی ہیں خِرشندہ کے بیاس آنے سے طرح سے آئے گئی کھی رہنا نے آئے تھی جب خالد اسے لیسے آیا تو کہ اپنی آنانی کے بربیز کرنے گئی کئی بربیز کرنے گئی کھی رہنا نے آئے تھی جب خالد اسے لیسے آیا تو کی ایسے کوئی الحلاح کرہ میں آکر اپنے کھلونوں سے کھیلنے گئی میں میں آکر اپنے کھلونوں سے کھیلنے گئی میں میں آگر اپنے کی اُسے کوئی الحلاح کرہ میں آگر اپنے کھلونوں سے کھیلنے گئی میں میں آکر اپنے کھلونوں سے کھیلنے گئی میں میں آگر اپنے کہ اُسے کوئی الحلاح

ترکس بی اے اسے سیلیم کے آنے کی جرکی اور نہ کالاب نے آسے اسوفت مرکس بی اے اسے سیلیم کے آنے کی جرکی اور نہ کالاب نے آسے اسوفت ماک بہلایا مگر میر بھی آئے سرشام ہی سے آسے باربارسلیم کاخیال آریا تفا رخشندہ کرہ ہیں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بخد کیط و نخاط ہوئی اس نے دور ہی سے دیچہ لیا تفاکہ اس کی آٹکس کھی ہوئی ہیں اور اس کال مبداری نے اسے مؤد اسنے او بر کچر مود کرنے بر عبور بھی کیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی گرا ہیوں کا بچر احماس اب اس کے شخصے دل میں بوطلا طرت مخاطب ہوئی دور بچی کی اس بیزاری نے پیر خشندہ کو بخرے کے بچر ہوئے طرت مخاطب ہوئی دور بچی کی اس بیزاری نے پیر خشندہ کو بخرے کے بچر ہوئے کی بہت نہ دلائی کی اس بیزاری نے پیر خشندہ کو بخرے کے بچر ہوئے میں سے اور با دیجہ داس کے سلانے اور لوری کا ان کے بھی ابھی

> ٹیٹندہ نے دیے پاؤل اسٹرکے قربیب آکریُکارا ر بیٹی:

پکوچواب وینے کے بجائے دو آبدیدہ آنھیں آواز کے سا کہ اکٹا کم چرفیک کیس اور ڈنٹ رہ کو بجند کی بیچاد کی برکھیے اس متدر رحم م ہا کہ وہ خود بھی تنہ ۔ سے دیٹ کہ ۔ وسنے نئی ۔ اس نے کہا ۔

سین است کی مین اکیلاچی در کر نسین جاؤنی ، سم لوگ موٹر پر جانے لگے تو تم نانی اال کے کروس الرحلیا ہی تقیل بی تقیل میں الرحلیا ہی

مقالة كرسيبن كرتبار مبومايس -

نجنداً بسوردی مقی اور مان اس کا سراپنے سیندسے لگائے ہوئے بیار وجبت کی اس طرح مغبکیاں دے رہی متی جیسے ہی لاڈ بیار اب اس کی زندگی کا تنہا مقعد روگیا ہو۔ مان کی یہ قربت اس کی تعبی مبوئی نیند کو نسخ کہاں سے ہے آئی ۔ زخندہ نے اپنی محضوص آزاز میں جب نندیا " بلائی تو لیجنہ کی آٹھیں سے جے جیکئے لگیں ۔ ووگاری ستی ۔ " آجاری نندیا تو آگیوں ذجا بخہ کو میری سلاکیوں نہ جا" اور بہی بول اس کی آنھوں کو بند کئے دے ایک اطبیان کا سانس لیا ۔

سوگی بخد بی اگلاب نے رخت ندہ کے اس اطبیان کو دیکھ کر ہوتھا :ہاں اسوکٹی غریب - اتن سی بھا ایک بیعے دات ناب اگر جاگتی رہے تواسو
سلانے میں دبر بی کتن لگتی سے ۔ تم نے معلوم مونا ہے آج اسے متیاب میگی ۔
کرنہیں سلایا اور دناوری کائی ۔

سب کھرکیا ،آپ کے جانبے بعد آیاتھ سب محمول سومی غرد ب بھنے ہیں مصروف میں بھنے ہیں مصروف میں بھنے ہیں مصروف میں بھنے ہیں مصروف میں بھنے کی را شاہ کا گئی دا ست بھنا ہے ہے سے سے سے سے سے سے سے ایک کے بعد دوسرت نے بعد میں مارح ختم مذہبوا ، اورسب تنبیدا ، جو بھا ، پانچوال بہاں تک کہ بسلسلہ بی کسی طرح ختم مذہبوا ، اورسب بھی ایک کے بیات بی سیمی مساہم آسکے

الحبائيم وخشاره نے گئير إكريد بيھ بوت سوال كبيا كر بحركو قبا مت ہى

آگئ ہوگی۔

بی بی چی نے اپنے باس مٹھاکران سے با ہیں مٹروع کر دیں ۔ امغوں نے یہ توسب سے پہلے بٹلا یا سوگا کہ ہیں خالد کے ساتھ موٹر پر گھوسے گئی ہوں ۔

جی ہاں؛ گلاب کہنے فکی سیٹے سلیم نے جیسے ہی آپ کو پوجیا تو بی بی جی فے منسس منس میں کو بوجیا تو بی بی جی فی منسس منسس میں کو اس منسس ماری مقال میں ۔ وہ سبس میں کو تو بی نے جرہ بدایک دنگ آرہا تھا ایک جارہا تھا ، مجرحب وہ جانے گئے تو بی نے باہر کل کر امنین سمجھال میں کہ بی بی ترکی بانوں کا کھی خیال دکریں ۔

بحرتم اس محال بركجه لوك ؛ روسده بو تعيد لكي .

کچونہیں ، عرف مسکریت تھے ، میں آدمیوں کا پہرہ اب بہجانے لکی ہوں مجھے توالیا معلوم ہوا کہ اسموں نے میری مابوں کا یفین نہیں کیا ۔

تم نے کیاکہا نغاان سے ؟

میں نے بیک کہ انتخاکہ بی بی جی سب کچھ آب کو پرنٹیان کرنے کے لئے کہہ دہی ہیں · خالدسیٹو پہال آتے صرورہیں مگر سکتم صاحب ان کے را تھ گھو شنے مجرنے نہیں جائیں ۔

نسکن ہری عدم موجودگی کا بہانہ کیا کیا تم نے ؟ میرے نہ ہونے سے نو ان کے شکوک بڑھ گئے ہوں گے ؟

بھرے العول نے آب کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا بس سلستے موز باہزی کل گئے۔

بخبة كوبوهباتمقا به

جى نہيں، دىخبركو بتا تقاكرسليم آئے ہي اورامغوں فے قوشايدىي سمجا ہوگا كہ مخبد آ ب سے بہرا وگئى ہے -

رخشندہ کیرسے اتا رنے کے لئے اپنے کرہ میں جلی گئی مگراس کا د لمنظ برابر سی انجمن میں نگار ہا کہ زمعلوم اسب کیا بہوگا۔ فالدسے روزانہ ملنے چلنے کو وہ بُرا نہ تھمیتی تھی مگراس کی یہ کوشش برا بر رہی کہ ان ملاقاتوں کا عمم سلیم کو مذہو۔ سیاست ندا مت بھی تھی اورسلیم سے ایک قسم کما حوف بھی۔ وہ کیڑے بدل کر براسی کرہ بیں آگئی جیاں گلا ب اس کی منظر تھی۔ ارخشندہ نے ایک آرام کرسی بر مبچھ کر بغیر کھیے کیے ہوئے ایک ٹھنڈی سائس لے ڈالی۔

بيكم صاحب كلاب كن كلى آب سيته فالدس ما ملاكيم.

چاہ شی تو میں بھی بھی گلاب مگر شا بد کہتیں بد معلوم تہیں کہ ایک وربت بھن حالتوں میں وہ نہیں کرسکتی جو دہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے تمہیں ایج فسر متایا تھا کہ خالد ہو ہے۔ میں کامیاب متایا تھا کہ خالد ہو ہا سے خالدہ اکتابیا ہے۔ بعا ہے ، اس میں بیا یک خلاداد بات ہے اور وہ اس سے خالمہ اکتابیا ہے۔ مگر آپ نے یہی کہا تھا گلاب کہنے لگی کرملیم نے میٹ آپ کو زندگی کی ایمی قدریں دیں ۔

میں نے کہا تھا اوریہ سے بھی ہے سکر زندگی معصینت کی طرف نیادہ دور تی سبے اوریں بھی اسی طیب کا شکار ہوگئی .

سكراس عيب كوآب جب مايي خيى سے بدل ليس ا بي كي نہيں

گیاہے،خالدسی آب کو لینے آئیں تو آب جلنے میان انکار کرد پیج نیادہ سے زبادہ بڑاہی تو مان جائیں گے ۔ آپ شادی شدہ ہیں دو سرے کی ملکیت۔ آپنے اس گریس زندگی کا ایک معیار قائم کیاہے ۔ مجھے اگر آپ کی طرح ایک شرافی اور باعزت عورت بننے کا موقع ملتا تو ہیں ضرور منبی مگر یہ بری شرفیٹ اور باعزت عورت بننے کا موقع ملتا تو ہیں ضرور منبی مگر یہ بری

تم سے کہتی ہوکلاب رخند دنے ایک اور سرد آہ کینے کر کہا، مجھ برخدا نے آج وہ دن ڈالاہ کہ تم بیٹی ہوئی مجھے نفیعت کر رہی ہو کیکن تہیں پیکم تعجب ہوگا کہ مجھے خالد سے نفرت ہے میں انھنیں اچھا نہیں مجہتی ہیں اپنی زندگی کی ہرسانس کے ساتھ سلیم ہی کو یاد کرتی ہوں ۔میری رگ رگ میں وہی سملے تے ہوئے ہیں۔

یہ بات نوآب کی سمجو میں نہیں آئی ، بگم صاحب کلاب مشکوک ہوی نظروں سے رخنندہ کی طرف و کینے لگی سلیم سے جوآب کو محبت ہے وہ دل ہی میں سب کچھ سمجھتی ہوں کہ الیا مجھے نہ کرنا جاہئے مگر کررہی ہوں سلیم برجھے ہے اثبہا ترس آنا ہے ہیں امنیں کوئی تکلیعت بھی بہجانا نہیں چاہتی مثلاً آج ہی کا واقعہ کے لو۔ ہیں خالد کی یہ ملاقائیں ان سے جہانا چاہتی کتی گر آلفاق کی بات وہ آئے بھی تو ایسے موقعہ برجیب میں خالد کے ماتھ گھو منے جاھی کھتی ۔

بی بی جی چامتیں نو آج مجھی اس بر پردہ پڑا رہنا مگر**دہ نو جیسے موقع کی منتظر** تقییں۔

بى بى جى موقع سنناس ہيں . دختنده كين لگى سليم اگر فير ہوتے تواس

قسم کی سینکٹروں ملا قانوں کو وہ عیبا ڈالئیں مگر موجودہ صورت میں نوائکا سطار بہی ہے کہ سلیم ہمیشہ کے لئے مجھ سیم خوف ہو جائیں اور میں خالد کے ساتھ مجر وہی دشتہ چوڑ دوں جوناساز کارز مانہ کے ہائتوں ٹوٹ گیا تھا۔

بهل ؟ يامحن تعلقات ؟ كلاب كهراكربو جين لكى ـ

ہاں! ہاں شادی بہلے توخالدہی کے ساتھ ہورہی تھی نا۔ موٹر کا حادثہ اگر مہم تھی نا۔ موٹر کا حادثہ اگر مہم تا دی ہوگئی ہوتی ۔ اب بھرامی کا یہی مطلب بے کہ شادی کسی رکسی طرح ہوجائے اور وہ مکن نہیں۔ تا وقتیکہ میرے اور سلیم کے نعلقات ہیشہ کے لئے فتم مذہوجائیں ۔

تب کیافیصلہ کیاہے؟

میرا فیصل<u> سنے سے پہلے</u>تم اپنی رائے بتاؤ۔

بیں نُواحِیا نہیں مجھی بُلگِم صاحب سکے آ ب کی جگہ پر ہدتی توسیم ہی کی ہو کر رہتی ۔

سیم کوچیور دوں ۔ مجھے اپنے غم بیں جواندہ کھنڈی سانسیں نے یہ کر کہنے لگی کہیں سلیم کوچیور دوں ۔ مجھے اپنے غم بیں جوایک لذت کا حساس متناہے اسک نقاضا میں بہی ہی ہے کہ سیم مجھے سے بہت دور مہو جائیں۔ اس حقیقت کو شاید دنیا تسلیم مذکرے کہیں اپنی عزنر قرین جیز کو اپنے سے الگ کرنا جا ہتی ہوں مگر تم اس کو تا میں اور تنہائی میں یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی سوتے جاگتے سلیم کے شعلق کوئی براجمسلہ اور تنہائی میں یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی کہا رے اور میرے درمیان سلیم کا ذکر آیا ۔ میں نے اس کی تعرفی کی اور میں کہا ہے کہا ہے کہا کہ میری دون کو اس کے ساتھ ایک گہرا

لگاؤسید به کومیں اس جور نے بر حبور بدل سلیم کا دل اگرتم سول سکتیں تو بہی جیز تہیں وہاں بھی ملتی اس کی زندگی کی بالیدگی اور سعراج مبرے نام سے دا بستہ ہے دہ دنیا میں بج اس کی زندگی کی بالیدگی اور سعراج مبرے نام سے دا بستہ ہے دہ دنیا میں بج است اسکا دل بھی بہی جا بتا سین و میں جھے فراموش ہی کرنے بر مجور مبوکیا ۔ اورا ب اس کا دل بھی بہی جا بتا ہے کہ دہ مجھے جود د د د و لون کی قربت ایک دنیا وی اصول عزور سے مگرمیر سے اور سیم کے دریا دو ایک دشتہ بہیشہ سے رہا ہے دہ قربت باد دری بر صفحہ بنیں ۔ ندوه اتنا ضفیہ و دم حقیقتا نہیں ہے ۔

سبیم کو آپ جا ہی تو ہرت ہیں گلاب خور کرنے کے بعد کہنے لگی لیک ان کے حل کو صدمہ بہنچا تا یا آپ کا ان کی مرض کے خلاف چلنا میری آجنگ سجے میں ناآسکا ۔ دنیا کو تو جانے دیجئے میں جو ہرو فنت آپ کے ساتھ دہتی ہوں آبکی باتیں سنتی موں ۔ میری سجھ میں بھی خالد اور سلیم کی جھیس خلط موجزہ ہیں مجھے یہ جین کر دنیا پڑا تھا کہ خالد کو آپ سلیم سے نہ یادہ چاہتی ہیں میکن التو آب کی باتیس منگر مجھے یقین موگیا کہ میں جو کھی بھی می وہ غلط بھا ہوباتیں آپ نے جھے بتائی ہیں وہسی کو نہیں معلوم - بی بی جی بھی اب اس خیال میطمئن ہیں کہ آپ نے سبیم کو شمکرا دیا اور خالد کی ہو بیٹیس سکر میرا دل کبھی کبھی بہ سون کر گھرا آسیے کہ الٹر حالتے ان تمام باتوں کا نجام کیا ہوگا ۔

انجام ہی کا مجھے بھی انتظار ہے دختندہ کہنے گئی لیکن یہ مجھے معلوم ہے کا تجام ہو کچھ بو وہ ان بدلے ہوئے حالات کی طرح آ مناجیہ فی غریب ہوگا کہ شاید دنبا کی سمجھ میں نہ آسکے بیری زندگی سننے والوں کے لئے ایک معربنگر رہ جائیگی اور اس حقیقت کا فیصلہ شاید سی کوئی کر سکے کہ میں سلیم کو خالد سے زیادہ جا سبتی رہی ۔ اب رہا خال کے ساتھ کھومنا بھرنا با اس کے ساتھ رہنا وہ ایسا ہی ہے کہ انسان اپنے انتہائی سرنج دعم کے دوران میں اپنی طلب کھانے کے مان اس کے سربرٹ سے سے بڑے کھانے کہ میں اپنی طلب کھانے کے کہ انسان اپنے انتہائی سرنج دعم کے دوران میں اپنی طلب کھانے کے میرسگرٹ کی حزور ت غالب آ جاتی ہیں اور سگرٹ پی لینے سے اس عنم پرسگرٹ کی حزور ت غالب آ جاتی ہے اور سگرٹ پی لینے سے اس عنم میں اس می خالد کے ساتھ کھو سنے بھرنے ہیں سیام کا مقام اس سے نہیں جبنا گیا اور اس کی جگہ میرے در میں اسی طریع سیام کا مقام اس سے نہیں جبنا گیا اور اس کی جگہ میرے در میں اسی طریع سے حتی کہ پہلے دور کھی ۔

کوب فیسکد اکر تھری کیس سکرٹ کا ڈیا اٹھا کر دخشندہ کے سامنے دکھدیا۔ دوسکرٹیس دونوں کے سنہ تک بہنجگر روشن ہوگئیں، گلاب نے جم کوشش کی کہ دہ محبت کے فلسف برمھر رخشندہ سے کوئی سوال کرنے مگر کوئی بات بجھ میں نہ آسکی۔ دخشندہ کو برابر جمامیاں آ دہی مقیں ردیوار پر لگی جوئی میں گھڑی سے بخمہ کے کمرہ سے صبح کے چاسیجنے کا اعلان کیا ۔ کلاب کی آنکھو میں بھی نیپند کا خمار بری طرح موجود کھا اور قبل اس کے کہ دونوں کی سگریس ختم ہوں ۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں برغافل مہوکرسوگئیں ۔ الیش ٹرے میں بڑی ہؤتا دوسکرٹیں جل رہی تقیں اور انکا دھواں سارے کمرے میں کھیلا ہواا دھوا دھوا دھرا تھا بھر رہا تھا ب

اس امیدوبیم کی مالت میں صبح کے جار بج گئے اور وہ اپنے سعلن کوئی معجم فیصلہ نذکر سکا۔ ایک سکرٹ کے بعد دو سری سکرٹ و سری کے بعد نئیسری بہاں تا کہ لیے شارسکڑئیں اس نے اس عرصد میں ختم کرڈ الیں لیکن نئیسری بہاں تا کہ لیے شارسکڑئیں اس نے اس عرصد میں ختم کرڈ الیں لیکن زندگی کا بردگام جودف نندہ کے ساتھ مل کرمزنب ہوسکتا تھا۔ نامحل ہی رہا۔ آئوکا سلیم کو می سعلی بری نیند آئی گئی۔ نہ کیٹرے آبار نے کا ہوش نہیروں سے جو تا اور موز کے الک کرنے کی فکر۔ وہ ای حالت میں مسہری کا سہارہ نے کر اس طرح سوگیا جیسے کوئی تعکا الرا سافر را و جلتے جلتے کسی سایہ دارد وضت کے نیچے بہنے کہ سوگیا جیسے کوئی تعکا الرا سافر را و جلتے جلتے کسی سایہ دارد وضت کے نیچے بہنے کہ

این آنکمیں بنارکرلتیاہے۔

كئ كلف السيرى أنكيس اسى طرح بندريس ايكب يورى مدموتى كى نيندلين کے بعدجب اس نے آنکھیں کھولیں نوم بری کے قربب پڑی ہوئ کرسی پر رختنده ببیقی بونی کمره کی ایک ایک چیز کو بهبت عورسے دیکھ رہی تھی زختندہ کی موجود گی کے احساس کے ساتھ اسے تیطعی شاک نہیں گذرا کہ وہ اس تسم كاكوى حواب بھى ديكھ سكتا ہے۔ اسے اين عقل بينا ب تك يورا اعتماد تھا وننده کو بہل ہی نظر میں بہانے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹو گیاا ور بغیر کھو کھے بوے باتھ روم میں جاکرسنہ الم تھ دھونے لگا ۔ اتنی ویرمیں رخت ندہ نے جلدی حلدی اس کی مسہری کا بستر پھبک کرد یا جورا شددن کی کسل شکنوں کے بعد کھی علیہ سابن گیا تھا۔ سنگاروان کی میرصاف کردی اور خصوصیت کے ساتھ اس کا کنگھااور برسٹس تھیک کرنے لکی جسر گردیم کی تھتی اور جسے وہ ماتھ روم سے تکلنے کے بعد استعمال بھی کرنبوالاً تھا۔ماہر كلف كيميليم في بنشنده سے اس طرح اچانك الفي وجرانيس پوهي مكر تداً م البندك سائ كور بورجب اس في بالول بين كناكه اكرنا ستوقع كياتواس في شكريداد اكرف كے لئے بہلى، فعدائني واز شكالى و مكين لكا -میں اس قابل تونہیں ابول کہ تعدارا شکر گذار مبول - مگر تمہاری اسس زمين س مجھے بے عد شرمندگي ہوئي -

صر ورمدي بوكى بخت نده كين لكى . مين الني فرائض تحلاميم اورتم مي غير سمجني لك - تمہیں ابنا بھی اگر سمجموں تب بھی عہاری اس قسم کی تکلیفیں میرے لئے ناقابل برواشت بول کی سلیم نے بطا سرخند و بیشانی سے کہنا سروع کیا بتم یہ بتاؤکہ اس وقت آنے کی زممت کیوں کی ۔ بتاؤکہ اس وقت آنے کی زممت کیوں کی ۔

تمارى قوت مبركود يكن كےلئے.

كيركيا ديجعا و

میسا کی اورس کی امیدی و خشند ، کیتے لگی سناہے کل تم امی کے پہاں آئے مقے ؟

من بوكا أكرو بال موجود بوتين تو بكيتر بمي -

تمارے لئے کھوسنا میرے لئے دیکھنے برابرہوتا ہے۔

توبيرتم في برا آباد يكما بحى - اس وقت ككر بيموج دنهين كيا ؟

مبوتی تُوكيا تم مجهد د كهية ؟ بين دراصل نمنی ورد تم اس قدرآزده موكر ناد شة .

میں نے کہاشا بدمجھ سے ملنا نالبندکیا ہو حالانکہ مجھے تم سے البی امید متی ۔

كيون . (مبدي كيا اب تكب بدستورزنده ببن إ

قصورميرا يا عمارا موسكتا سع، امبدول في كياكيا ؟ الحفيل تو زيره رساً ماسئي ر

یخشندہ ایک قہفہدلگاکرسٹس بڑی حالانکہ اس کا دل دونے کے لئے مجل رہا تھا رسلیم کی قناعت اس کی ستقل خراجی آج بھی اپنی جگہ پر انٹی ہی شخکم

متى حتى كه بهله روز. وه كهنه لكى -

اول تو وه میراگرند نما جهان تم مجھے دیکھنے گئے۔ دوسرے تہارے آئی مجھے کوئی اطلاع ندیمی میں نے تو یسیم لیا نما کہ تہارے مارک ت تم اس گرمیں کبھی نہ آئیں گے۔ اس لئے بین وقت بے وفت جب بھی خالد مجھے لینے آئے بین ان کے ہمراہ نکل گئی۔ امی نے تم سے یہ سے کہا تھا کہ بین خالد کے ساتھ گھو منے گئی ہوں۔ وہ تہارے ہی دوست ہیں اور مہیں ان ہر معروس ہونا عاسیے .

سلیم نے بخشندہ کو کوئی تلخ جوا ب دینا چاکا مگرفور اسی سنیعل کواس نے اپنی رائے بدل دی وہ کہنے لگا:۔

فالدمبرے دوست ہیں مگر مجروسدان برتمہیں زیادہ کرنا چاہئے اسلنے کہ تمہارے تعلقات ان سے براہ داست ہیں ۔ ان کی رہائ کے بعد میں انسے بل بھی ندسکا ۔ ند معلوم اب ان میں ایک دوست کی خوبیاں باقی بھی ہیں یا ختم ہوگئیں ۔

اس کاجواب اگراهازت بموتومیس تنہیں ویدوں رخشدہ کہنے گی آج سے
جند برس پہلے جس متم کی صلاحیتیں ان میں موجود تفقیل وہ اب بھی ہیں ان کا
سقصد بھی وہی سیع جو پہلے بحت ا عرف فرق یہ ہے کہ بہلے وہ تنہیں ایک دوست
کی چیٹیت سے جانتے تھے اب بھول حیکے ہیں مگراس طرف متبارا کوئی تذکرہ
ان کی زبان پرنہیں آیا کم از کم مجھ سے ابھوں نے تمہا یی بابت کچھ نہیں بوجھا
اورجب ابھوں نے خود سے یہ واش نہیں کی تو ہیں نے انھیں عہاری بابت کچھ

بتلانا ہی بیکار سمجعا۔ وہ نقریبًا بردوز میرے بیمال حسب معول شام کو آجاتے ہیں،
اور جھے لے خرچلے جلتے ہیں ، آج بھی استے ہی بُرکیفٹ دن ہیں اور اتن ہی بہا
آفریں راتیں ۔ سگریس ان تمام چیزوں کونظر انداز کرکے یہ سوچاکرتی ہوں کہ
ان پر بجرو سے کروں یا ذکروں۔ اس امید و بیم بیری انجون میں جب بیں کسی بتجہ
بر نہ بینج سکی نوسو چاکہ تہیں سے چل کرمشورہ کروں ۔

میرانوین ال به که تم ان بر مجروس منرور کرو سلیم نے سنجیدہ بنکر دخت ندہ کو حواب دینا سنروع کیا۔ زندگی کی یہ جدوجہداسی و قت ختم ہوسکتی سے حب تم کسی قطعی نیتج بر بہنجو۔ خالد اپنی محبت کے بل بوتے برث اید منہاں اتناہی ستی ہے جتنا کہ میں۔ مجھ بر محروسہ کر مجس اور شاید میر ہے دعوے سمی باطل ہو چک، ندمیں تجہاں کے سی کام آسکانہ میری محبت نہیں سکون دے سکی اسلے میری دائے میں تم خالد کو صروراً زماؤ۔

ليكن آب كى اما منت بنكر اختىنده كيف لكى \_

بیری امانت بنیات اید تمهیس زیب نددے سکے اس لئے تم مجھے یہ بناؤ کرکیا حقیقتاً تمہیں خالدسے محسن سے ؟

بسوال تو تمهادا ببت براناسه. دخشنده سلیم کے سجیده چبره کی طوت دیکھ کر کھنے گی - اسی ایک خیال نے تمہاری رندگی کو تباہ کرڈ الا . اس کا حوا ب بھی میں نے عمیں بادیا دیا ہے مگر تم اس پر کوئی بھیں نہیں رکھتے اور میں اپنے جواب کو بار بارد ہرانا بسند نہیں کرتی م خالدسے اگر محبت ہے تو وہ کوئی بچوں کا کھیل بنیں جو دو لفظوں میں تم سے بیان کردی جائے اور اگر نہیں ہے تو مالا اوروا قعات کا جھٹلانا میرے لیس کی بات نہیں۔

وا قعات توشا يرهبلائ بنين جاسكتے وسليم بوجينے لگا.

ببي

تم روز الذان كرسائق لكوسف معى جاتى مبوة

ياں ي

تمہیں شاید اس کابھی احساس ہوگا کہ تم نے میرے گھرسے جانیکے بعد مجھے بوری طرح سے فرا موش کر دیا ؟

104

اس کے با دجود عنہیں مجھ سے مشورہ لینے کی صردرت سے ؟ بالو تم الساببت سے کرینہ کرمیٹی مہو یا میرا د ماغ خراب مہو کیا ہے۔

ہرقسم کا اقبال جرم کرنے کے بعد دختندہ فاموش ہوگئ ایسلیم کو کسی قسم کاجوا ہے و بنااس کے اختیارسے باہرتھا بشکل تمام اس نے بھرابک مرتبہ ہاں " اللہ "کہنے کی ہمت کی مگرنہ کہسکی ۔ آخر کا رسلیم ہی نے اس کوسمجھلتے ہوئے ذبان کھولی :۔

میں نے تو یہ سب کچھ ابتدا ہی میں دیکولیا مقا اور تم سے منع بھی کیا تھا کہ تم مجھ سے الگ مسٹ کراتنی دور کھڑی مدوجاؤ ۔ جہاں سے تہاری نظر انتخاب ابنا بودا کام کر سکے مگر تم نے نہانا۔ اب بھی گیا تو کچھ نہیں ہے بجر اس کے لئم مجند کی ماں مو۔ یہ مقابلہ میرے اور خالد کے در میان نہیں ملکہ تمہارے اور نجمہ کے درمیان ہے۔ بیری طرح تم بھی اس حقیقت کا تمان دیجھوکہ اس جنگ کون جیتنانید - تم اگر بخبری معصومبیت کوشکست دے سکو توسوق سے خال ر کواپنا مجازی خدا بنالو ورند یہ ویران گر تمہاری بی زینیٹ کا محتاج مقا اور اب بھی ہیں ۔ زیدگی ہرنا کا می سے بعد بھی اینا کوئی نہ کوئی داست تلاش کر دیتی ہے اور اور اسی ایک امید برشاید مجھے بھی زندہ رہنے کاحق ہوگا ۔ مہاری اطلاع سے لئے کہنا بیوں کہ اس دوران میں میں نے کئی مرتبہ خودکشی کرنے کا ارادہ کیا مگر نہ کرسکا ۔ موت کے ڈر سے نہیں ملکہ اس خیال سے کہ مخبہ بیتیم ہوائیگ میرے بعد تنہاری تربیت مجسر کو ویسی عورت نہ بنا سے کی جبیا کہ اسے ہوائی

متباراکیاخیال ہے دخندہ پوچھنے لگی ۔ اگر بجائے تمہارے میں تحب رکی برورش کرد ب تواسے ایک باعزت عورت بننے کا موقع رنہ ملیگا۔

میراصرف خیال ہی بنیس بلکہ مجھ تقین سی بند مترافت کوئی اسی چیز بہیر جسے خریدا جسے داس دوشت کوئی ایس تم اپنے اور کا شا بھر ناسبے۔ اس دوشت موج اور بفرخ کال نظر ڈالو اور فیصلہ کروکہ تم مجمد کو ایک با وقاد عودت بناسکتی ہو؟ اور بفرخ کال اگرتم سے اپنے نقش مترم بر جلانا بھی جا بد تو کیا تمہاری ماں بہیں ایسا کرنے ویں گی ؟

یسب کچھ شاہرتم اس کے کہ اسے ہوکہ مجمد برتم ادا بحیثیت ایک باپ کے حق سے میری مال جب مجھے اپنے نقشِ مت مم پر نہ جلاسکیں توخمہ کو کراہ کرنے میں کس طرح کا میاب ہوسکتی ہیں۔ العبتہ اگر تتہیں میرے ادبہ بھی شک ہوا در بقیناً ہوگا تو یہ اور بات ہے تم نے تحدیمی اپنی مات کاجواب دے لیا۔ سیلم نے دختندہ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ کر کہا

تہاری و اس اورکسی قسم کا تک میرے لئے ہیشہ متفا دچر بیافیں بہت دنوں تک اس تو بصورت فریب سے کھیلا ارا کہ میرے لئے ہمیارے ارد دنیا کا ہر احتجا تصور موجود ہے۔ یہ امید بی جیب ایک ایک کرکے فوٹ کیس او مجھے اپنے خیالات بھی بدلنا پڑے ۔ یہ امید بی جیب ایک ایک کرکے فوٹ کیس او مجھے اپنے خیالات بھی بدلنا پڑے ۔ یہ بی احجا سیجہ میں سنے جلدی نہیں کی تہار اس کرم کویس کیا ہم ہوں کہ آئے تم آئی بی توجیہ کو اپنے ساتھ نہ لائیں ، مجھے آگر اس کرم کویس کیا ہم ہوں کہ آئے تم آئی بی بی توجیہ کو اپنے ساتھ نہ لائیں ، مجھے آگر اس جیبین لینا میگر میں حب بھیار اس جیبن لینا میگر میں حب بھیار اس جیبن لینا میگر میں حب بھیار اس کے میں رہا تو بخہ برمیرا کیا جی ہے و

بخدکوامی بی نے نہیں آنے دہا ورنہ وہ میرے ساتھ آرہی تھی۔ بہر بھے سے کہ اس کی ترمیت میں ان کی ذاش کو بڑا وخل ہے سکے حرفت لاڈ اور سیب ان کی ۔ بہت ان کی دار میں کی میں کی دار میں کی دار میں کی در میں کی دار میں کی دار میں کی در می

برٹے جے بڑھتے یہی چیز ساری ڈندگی پر حمیاجاتی ہے۔ تمہاری امّی اگر کے بہاں کہنے دمتیں تومیں بھی صرف لاڈیبار کرکڑنا۔

ونشندہ کا ول تڑپ کردہ گیا کچھ تواس بیجاں گی بر کسیم کچونہیں رسکتا اس کے علاوہ جو مال کا دل اس کے باس ہے وہی باب کا دل سیم کے ماس ۔

وه کیراکر اٹھ کھڑی ہوئی اور حانے لگی کہ وہ بھی کچھ نہ کرسکتی تھی

اس کے اس نے سیلم کے باس زیادہ دیر دکنا شاسب نہ جھا۔ وہ کرے سے مابزیکل تب با برنکل کرحب سے مابزیکل کرحب طیحی بر میسی تب بھی سیم دیکھ ہی رہا نظا اور زبان خاموش تھی +

خاک کی گاڑی کسی سسنیان سٹرک ہیر دریا کی موج ں کی طرح سے پہنی ہوئی على عابرة الني . آج بهي استربياك براس كا حرف ايك بهي يا تو مفا اور دوسيا ا تو رخشنده کی گرون بین حائل معمولی وست درازی پر وه اک م سے جا يْنِي اب اس باربار يخيال ما حامّا تفاكد اس قسم كى لا بروامبور كى يدلن میرکہیں کوئی حادثہ نہ ہوجائے رخت ندہ خالد کے اس یا تھ کوحب جا اور بیجا مقامول سے شاکر ناراض موتی تو وہ اسے سمجھلنے لگتا .

وارلنگ و ایک ناکهانی مات مقى جوم وكنى - اي اي اين وطن سے بالكل نكالدو -

موثر کی بچیلی سبیٹ پر بخیر اکیلی مبیغی منی ا در دختنده کو بار بار اسی کا

خیال آجاآتفاء اس فے دھیم سے کہا۔

بخد کا توخیال کرو به گر حاکرامی سے ایک ایک بات بتلائیگی . تہاری امی میرے لئے کسی کام میں مخل نہیں ہوسکتیں انعیس میری طبیعت کاخوی انداز ہ ہے۔

مر به توسوچوکس برائی امان بول - تمهارا مبرے اوبری میکا

ہے؟

یمیں فےرب کچھ سوج لیا ۔ خالد نے اور زمادہ گرموشی سے زشندہ کواپنے قریب کھِسکاکر کہا ۔ تم پہلے سے میری امانت تقبیں اور اسبھی ہو تنہیں مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں حیبین سکتی اِ

تہارے آتے ہی میں اسی خیال سے درکر کا نیا بھی تھی کہ تم کھیسہ معیسیں سے جیس اس خیال سے درکر کا نیا بھی تھی کہ تم کھیسہ ورست بن کرکیا کہا۔ لیقین کرو میں اس کی زندگی کی قصل ہمار کھی۔ یہ انداز و محصے تہار ہے ہیں جانے کے بعد اس کے ساتھ وہ کر بہوا۔ میں نے دوانساؤ کے ساتھ جیست کا وہ رشنہ نہیں دیکھا جوسلیم کے اور میر سے در میان کھا مگر تم توجیق تا فوائی فوجرار بو تمہارے اصبیار میں سرب کچھ مے السان کے باس دولت ہوتو وہ اس سے میں کھی خرید کر ساتھ کو بر ماد کیا۔ اسے تم نے دنیا میں کسی قابل نہیں رکھا۔ خودہی اس کی چیز ایک دفعہ اس کوہ ایس کی افریس کی جیز ایک دفعہ اس کوہ ایس کی التی میں کی اس کوہ ایس کی التی میں کی اس کی جیز ایک دفعہ اس کوہ ایس کی التی میں کی اس کوہ ایس کی التی میں کی اس کی جیز ایک دفعہ اس کوہ ایس کی التی میں کی اس کی جیز ایک دفعہ اس کوہ ایس کی التی میں کی اس کی جیز ایک دفعہ اس کوہ ایس کی التی میں کی ا

بس حب كبقى عمهارى وولت كوعبول كرتم برا ورسليم برايك سائد

نظردوڑاتی موں تو مجھے تم میں اس فسم کی بے شمار خامیاں نظر آئی ہیں۔ تم نصب اوقات انسانیت کی حدسے اس قدر گرجاتے موج بال حیوانیت سمی نہیں تھیرکتی۔

خالد کے اب دونوں ہاتھ اسٹرنیگ پرسے دوختندہ نے ایک باوفار طریقہ پرجب اس مجمایا تو وہ ذر اس کھ سک کراس کے پہلو سے انگ ہوگیا۔ موٹر اسی اسپیڈسے اب گھر کی طوف جارہی تھی ، خالد کو اپنی اس حرکت پرندامت میں تھی اور افسوس تھی ، وہ اب تک سلیم سے ملابھی نہ تھا ، رخش کو کی موجود گئیں اس نیم سے ملے کاخیال ہی نہ آیا ۔ لیکن اس فسم کے فوری جذبہ کے بخت اب وہ خود ہی اپنے اس خیال سے آنگھیں جرائے ہوئے تھا ۔ اس نے مصمم ادادہ کر لیا کہ وہ رخشندہ کو اس کے گھر بر آنار کر سبدھا اسی کے پاس جائیگا ۔ اس فیض کے پاس جائیگا ۔ اس خوری جذب کے دوست ہی بھی ہے اور جس نے دوست کی طرف بڑیا میں جائے گئی کی طرف بڑیا میں جائے گئی کی طرف بڑیا کا میں خیال کی اداکیا ۔ خالد اپنے ایمین خیالوں میں خلطان پیچا ب آبادی کی طرف بڑیا حیال جائی تاکہ ان کرخشندہ نے آسے مھر ٹوکا ۔

کمیا بیری کوئی بات بڑی لگ گئی ؟ اکدم سے اس قدرخا موسٹ کیوں سائر ترب

ہو کئے تم ج

تم نے تھیک کہا تھا ہنٹندہ کہ مہرے پاس اب میراانسانی کرد ادمی نہیں ہے ۔ ادریہ بھی سے ہے کہ میں نے جو کچھ سلیم کے ساتھ کیا وہ اس کے دشمن کوبھی کہ تے ہوئے زریب نہ دیتا ۔ میں دوست ہونے کا دعوی تو نہیں کر تالبیکن میں اس کا دشمن مبوکر بھی اس سے شرمندہ میوں ۔

آیادی کے آثار سٹرفیع ہی ہوئے تھے کہ گاڑی اکدم ڈیڈاٹ ب بوکئی۔

وه، تفاق جوزندگی مین کبی کبی رونما مہونا ہے ہم مہوگیا ۔ خالد کی بدح اسی کا حالہ تنا یہ کہی تفاحی ہے اختیار کہی کہی تفاحی ہے اختیار کی کو بھی اسے کی کوسٹنٹ کی قبلی ہے اختیار طور پر آئے بھر اس کی موٹرکسی راہ چلنے سے جاکر گر آگئی ۔ موٹر کو خالد نے فو آر ادکا کمراس وخت بحک امحالہ اور اس کے منہ اور ناک سے خون کے فوار سے جل گردن پر جل جکا تھا۔ اور اس کے منہ اور ناک سے خون کے فوار سے جل رہیے تھے ۔ آئے اس حاد تھ کے وقت مجمع بھی تھا۔ وخت ندہ اور خالد بھی موٹر سے بنجے انر کر نیمی تفا و رہی کے بہتے کے بہتے انداک کی کوشش کر د سے تھے ۔ غرضبر کہ شکل تمام حب جہم کو بہتے سے الگ کر دیا گیا تو تشکل کا بہج اندائش کل مہو گیا ۔ بخرے ہی دہی تھی کہ آئے ما رہی کھی خشد کو کہا کہ اس بھی مہوئی شکل کی ذیان پر اس کا نام آگیا ۔ کے حواس در ست نہ تھے ، اور وہ برسوج ہی دہی تھی کہ آئے مذ جالے کس گر

رخشنده!

وہ اکدم سے جلاحب لاکررونے لگی۔ اس بگردی مونی شکل نے پھر کہا۔
میں سلیم موں، میں زندگی محر تنہیں یہی بنلا تا دہا کہ میں سلیم مہول، فالد
نہیں . تم مذمحیے نام ہی سے بہجان سکیں اور دشکل وصورت سے پھر محبلا
اس بگرف ہوئے جہر و سے تہیں کیا تمیز مہوتی ۔ تم نے زندگی بھر محبت کلیفیں
دیں اس آخری وفت میں میری ایک آرزو پوری کردواور وہ یہ کہ تھی کو میری سین سے لگادو تاکہ میرادم آسانی سے نکل جائے۔

بنمہ خودہی کے تاکب ہوکر باب کے سینہ سے جاکر جہد گئی ذہانے کتنی مدت کے بعد آج اس نے دل کی ہودہی دحرکن مشنی جو سرا دلا دکوایک باب کے سیندیں سٹائی دیتی ہے بچر زاروقطار رو رہی منی اورسیلم اسے مقبکیال دے دے کرا ہے میں بہلارہا تھا۔

میری می ا تواپی مال کے ساتھ موٹر برگھوسے نے تکلاکر ور نے مسیکا روح تیری حفاظت کے لئے تکلاکر بیگی ۔

بخد کومعصومیت کے ساتھ اپنی ڈبان میں ایکد مغری کہنا پڑا۔ "می بری بری ڈیڈی استھے استھے "

 خاموشی اس مازکومعمد بناتی جل گئی۔ استدال میں اس کی تیمار داری کرنے والوں میں سب سے بیٹن بیٹن رخشندہ ہی محتی اسی پر اس حادثہ کا سب سے شدید اثر مجی تھا اس لئے کہ زندگی خوا مکسی حد تک محتیک کر گراہ ہوجائے سکر فولس کے تقاصوٰ کوکہی نہ کہی اور اکرتی ہے۔

ابنی اس مختصرسی عمرمیں دخشندہ ۔ آء زندگی کے کئی قالب مدیلیکن مجت کی جرب جوسلیم کے لئے دل کے کسی کو شدیس باتی رہ کئی تقبیں کچھ رہ کھی کام كرنى ربين اس كامنيراك للكارتاريا عركا زياده صصعصيت بين گذاركروه ردی ، نادم ہوئی، موت کے دور اسم پر آکر کھڑا ہوگیا تو وہ لرزائی۔ وہ مجت جو خالد كي آلود كيون مين قيد مقى اكدم سے آزاد موكر معيد بيرا انتقى - إب خود رختنده كونهيس بلكه اس كى روح كوسليم كى تلاش متى صبح وشام كى دعاؤل میں وہ اپنے ساتھ تخید کو بھی شریک کرتیں اس کے نزدیک اس کے عصیاں اب دعادُں کی حدسے تجاوز کریکے تھے اور پہنچال دل کے کسی کو متّہ میں عقید بن کرزنده رهگیا تقا که شایر بجند کی معصوبیت اور بے گناہی آ ڈسے پاتھو آجائے. ماں کے ساتھ مجند کے برجلے ورو زبان ہو گئے تھے کہ فیڈی زند دیں ویدی احجے موجایس ۔ ویڈی بائنس کری گران معصومان دعاول کے اثمات می زائل موکراس متدر بیصود موسیکے تھے کہ مریش پر شکھے دوائی کارگرموری مقيل مذدعائيل -عالمت خنى زياده بكرتى حاتى مى كوشمشول بيل إثنابى المك بعی بڑھنا جامًا تھا۔ بہاں تکب کہ ایک دن وہ بھی آیا کہ زندگی موت سے بہتر کیاد موكى اب ياتوسعا لمراس سري تغايا اس سري -

ہسپتال میں آنے والوں کی تعداد بوں تواہی خاصی تی گرخالدادر نرکس نے توکھی ناغ نہیں کیا۔ یہ دونوں صبح ہونے ہی پہلا کام بہی کرتے کہ سلم کے دارڈ میں جاکراس کی خربیت معلوم کولیتے ۔ گلاب بھی دو سرت میرے دور آکرایک چکر لگاجاتی اس کے دل برمجی دخشند مسکے اس طرح برباد ہوجانے کا بڑا اٹر تھا۔

خالدکو اپن حرکتوں بر لے انتہا ندامت بھی۔ اس ماد نہ سے ذرا دیر قبل وختندہ نے اپنے کوجس کی اما شت کہدکرا سے شرم دلائی بھی وہ اس کی آنکو کے صلحت برخص وحرکت بڑا دہتا وہ نہ اب خالد کی ندامت کوجسوس کر ملک نفا نہ ذختندہ کی جو انکساری کو اکھڑی اکھڑی دو جا رسانسیں جو سینہ کے اندر محفوظ رہ گئی تعتبی ۔ ان میں نہ ندامت اضافہ کر سکتی بھی نہ کہ وہ ایک کی آہ و زاری خالد کو دراس بہی سٹرم اور بھی مارے ڈالتی تھی کہ وہ سیم کے دوبر و اپنے گنا ہوں کی معافی بھی مانگ مکا یہ ڈراما آخر کا داسی نہ نہ تا ہوں کی میک رندگی سے کوئی بھر دری در میں طبح معافی بھی مانگ سے کوئی بھر دری دری ہے جو وہ میں کہ خوا میں کہ نہ کہ کی مارے بھی اس کی نظروں میں کھٹی مگر وہ یہ مجکر فاموش دری کے بھی جانے کی خوا میں کھٹی مگر وہ یہ مجکر فاموش دری کہ یہ جو ان محبول کی موم کی موری ہوئی ہو سے ۔ چرا نع مجموا انتخال اور نہ اس کی نظروں میں کھٹی مگر وہ یہ مجکر خوا بہ بندی بوئے ہوئے کی طرح مطمئن اور انب شن بنجا ایکی ۔

دیجانہ کواس مادنہ کی اطلاع بہت بعدیں ہوئی۔ اس نے خدیسی ایک دفعہ نرگس کے گھرٹیلی نون کر کے صب کی خیربت معلوم کرناچاہی نواسی دفعہ انسی ناک خرسنائی گئی۔ و مسیعی اسکول سے بعائی ہوئی اسپتال آئی۔ زخندہ کی

مویت اور تیادداری کا جو مالم اس نے دیکا اس پراسی کے مذات بھی سوجا مگر الآ اورخود ماحول اسقدر سنجیدہ اورخاموش سے کہ زبان کمو لنے کی سمیت مذہوئی سلیم کے ساتھ رفت ندہ کی انسیت یا تواس نے اس وفت دیکی متی حب اسس نے اپنے گھرسے اس کا بیاہ کیا یا آج حب سلیم کے بیس وحرکت جسم میں زندگی کا بظاہر کوئی نشان سوج د مذہبا۔ وہ کہنے گئی ۔

أخركار وبى مواجس كالدركقاء

داس فسم کے حادث کا توکعی بھی نہ تھا۔ دخشندہ کینے لگی مذمعلوم یہ کیسے اس کی زدمیں آگئے۔

زدیس آجام کی ایسا یعبدنه تھا۔ پہلے تہذری زدیس آگئے بھر حنالدی۔ تم دو نوں کے بعد موٹر ہی باتی روگیا تھا اس لئے وہ بھی اپنی زدسی الے ہی آیا۔ تہاری بہ طنز بھری باننی بڑی مبارک ہوں گی دیجاند اگر سبیم کو خذانے دوباڑ زندگی بختی ۔

آبین ا ریجانه کنے لگی ۔ تہاںے افسردہ دلسے یہ آبیں دعائیں بن کر کل رہی ہیں وہ ابنا ا ٹرصرور کریں گی ۔

بخد باس بی کاری مہوئی انتہائی معصومیت سے دونوں کی باتیں سن دیکھی اس کا کھولایا ہوا چہرہ دیکھ کر لسے فوڈا لمین ذائو برہ مجالیا سات کر تا تو دہ بہت بور برہ مجالیا سلیم کی زندگی کے متعلق حبب کھی کوئی بات کر تا تو دہ بہت بور سے سے اس کے گالوں کو تعیم میا کر بوجھا۔ سے اس کے گالوں کو تعیم میا کر بوجھا۔ دعا رکرتی ہو ڈورڈی کے لئے و

ال ديري احج احم.

کی پومپوند کسفدر مبرت ب اسکو باب سے دخشند و فے بتلا نافر م کیا اسارادن اس کا اسی طرح دعا بیس مانگے ہوئے گذر جاتا ہے مجھے تو امید بنیں کہ خدا اس کی د ماؤں کو بھی سفر ف قبولیت بخشے عالت بہت زیادہ بگر کم کی سے ۔

ویکو در براندمجی مشکوک بحرے انداز میں اولی داس کے کرشمول میں معصومیت اور بے گناہی اگر دخل انداز موسکتی ہے تو کھ مذکو تعیم در برا اللہ موسکتی ہے تو کھ مذکو تعیم در برا اللہ موسکتی ہے مذاسکی گرشمہ سازی ، بلکہ ترازو کے بیڑے بیں ہمارے گناہوں کا بوجد اس قدر وزنی ہوتا ہے کہ دوسرے بلڑے کی معصومیت اور بے گناہی اسے مجکانہیں ماتی .

شایدالیابی مبورخشنده کنے لگی میری دعائی میں مجند کی دعائیں اسی
لئے کھ ابناکام نکرسکیں، قوت ساعت بھی ابناک میں باقی نہیں رہی وردان
سے معافی مانگ کر کھی توا ہنے دل کا بوجہ باکا کرلاتی۔ بینائی بھی کام نہیں کن
اور نہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے دہیکر برا معبلا بھی کہتے تومیں اسے معیاد ت
سمجہ کرقبول کرتی۔ افسوس ہے کہ یہ سادے جذبے میرے اندربیا بھی ہوئے
تواس وفت حب یہ دنیاسے رخصت ہود سے ہیں۔

اسیاہی ہوتا ہے ہین ۔ میں نے تو کتابوں میں برضا ہے کہ کناہ کی دو کتابوں میں برضا ہے کہ کناہ کی درخت میں مبوتی ہیں جس وقت وہ کیا جائے تواس کی شکل انتہائ دیدہ رہ موتی ہوتی ہے مرکز کر چکنے کے بعد وہی خوب صورت شکل اسقدر مجماناک

بن جاتی ہے کہ نابھو الکا عجم می سردد موے میں وربیت نگین قسم کے مگران کی درا فی شکیر بھی میری تطروف کے سلمے ہیں چینیں دیکھیں رزاعی بون بس المتدي ميم وولون برا بنافقنل وكرم سكے .

بين توايينے گمنا بول كے سلسله ميں ميے خدا كو ياد نہيں كرتى وشندو نے بتایا گناہ کرتے وفنت حب مدا کا خیال نہیں آیا نواس کے معکتے وفت اے کیول یادکروں عجمے اپنی ذندگی کے مادے میں پیشعرمبہت بیندہے۔ م منيخب كركناد ب الكيافات

فداے کیاستم وجورنا خداکیتے

مفید ایمی کنارے برکہاں آلکا وہ توسیدهارمیں ہے۔ عمارے ریخ و غم کو توسی زیادہ اہمیت مہیں ویتی المیند بجندے لئے پرتشونی مزوسے الگر خدائخ استكوا ويخينج موكئ تواس كالماسف كا -

كيول ميرس ريخ وغم كوتم نے كيول شاہميت دى؟

، ب يعبس بوچوكركياكروكى ريجاند كيف لكى خود اسف دل سے اندازه تكالور تهادے نزدیک بیرے اوپر ان کی زندگی اورموت کا کوئی اتر نبونا

میجانی اٹر نوغیروں کی موبت اور ڈننگ سے بھی موتاہے۔ وہ اگرتم پر بھی مبوتو کوئی تعجب نہیں۔

معلوم موتاہے تہاراد رمجی میری طرف سے شکوک سے رفندہ نے کہا تم کمبی جھے فرصسنٹ سے نہیں ملبی ورنہ اپنی \_ام کہانی سٰاتی ۔ دہ میں نے کہیں کھیں سے منی ہے ادر میے کسنف کے بعد میں نے ہیٹ تہیں کو مورت اگر اپنے شوہرے میں کے میں ہے میں کہیں کو مورت اگر اپنے شوہرے مخوت ہوجا ہے اور اپنی طیعت کی مے جواز ندیش کرسکے توالزام کیے ویا جائیگا ؟

الذام قوجه برصر درعائد جوتاب گرمیرے لئے بھی کھائی جبوریال تیں مناجی ہوں کسی ایسی ہی وت مناجی ہوں کسی ایسی ہی وت سے مناجی ہوں کسی ایسی ہی وت سے مناجی کی گیا گیا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کو ایک ساتھ دومردوں سے سابقہ ہے در اصل میں نیکی اور بدی کے باٹوں میں رکھکر بیس دی گئی ہوں۔ میرے اندرہ منیر اصل میں نیکیاں اور خالد کی بدیاں کھاگیں۔ میرے اندرہ منیر احساس اور خبال کی قریش ختم ہوگئیں تو فرائض کے بین جج دشے جانے منیر احساس اور خبال کی قریش ختم ہوگئیں تو فرائض کے بین جج دشے جانے منیر احساس اور خبال کی قریش ختم ہوگئیں تو فرائض کے بین جو دشے جانے مناب اگر سیم کی ہوگیا تو اس ما صیب سے بڑا اخر میں سے بڑا اخر میں سے بڑا اخر میں سے بڑا اخر میں سے بین اور میں کا میں سے بڑا اخر میں سے بین اور میں کا میں سے بڑا اخر میں سے بین اور میں کی کھولیا۔

اس كمعنى شايديين كم تميين ميلم سع بي انتها حميث مقى -

اس کے معنی اس قدر محدود نہیں ہیں جتنا آسانی سے تم نے اسے بیا کردیا ۔ میں نے عربے محرار سے کی حباد سے کی ہے ۔ شادی سے قبل بی اس کے نصور سے کھیلتی دہی اور شادی کے بعد بھی میکن اگر تم اس کے وجود طلب کرو تو شاید میں نہ د سے سکوں بہت سی یا تیس محماع ببان نہیں مواکر تیں ، ان میں سے یہ می ایک ہے ۔ پوتم نے جانی کا زیدہ حصہ خالد کے ساتھ کیوں گذارا ہ یسوال تم نے بھے سے میع لفظوں کے ساتھ کیا جقیقت یہ ہے کہ میری جوانی خالدی آسائشوں کی نذر دہی لیکن تم میری جوانی تو بسرا دجد نہ مجد اور نہ میری جوانی میرے وجود کا سرایۂ ناز تمق. بازار میں رکھی مبدئ جیز کو اگر کوئی گا بکتارہ دام دے کر خریدے تو کوئی مضائفہ نہیں بھیمت مآب ہوتی توجوانی کی پاکیزی کا خیال دل میں بیدا ہوتا۔ یہ تصور تو کم عمری ہی میں جھے سے اس بری طرح جبین لیا گیا کہ میں اس جو شہرے جو ان ہی نہ موئی ۔ عام طور برجو لوگ میری جوانی کو مورد الزام بناتے ہیں وہ کہی اس حقیقت برعور نہیں کرتے اور نہ شاید تم نے کیا۔

مذربین کرنا کھونوان فاطرت ہے، اس کے علاوہ کمزور طبیعتوں کوہ اسے ڈھا میں بھی بتائیں توجھے
فود کھی اطبیتان ہوا گرس تنہاری طرف سے ابھی پوری طرح مطبئ نہیں ہوں۔
وہ تو آنے والاو قت کر دے گا دخندہ کہنے گی میرا جوازا کر طلات
بیش کریں تو زیادہ اچھا ہے برنبیت اس کے کمیں خود شوت ویتی بھروں۔
بیش کریں تو زیادہ اچھا ہے برنبیت اس کے کمیں خود شوت ویتی بھروں۔
آبس کی یہ بحث شاید اور زیادہ طول کھینجی مگر اسپتال میں ملاقات کا
وقت ختم ہو جہا تھا۔ اس لئے دیجان کو جبور ارتصت ہونا پڑا۔ جلتے وقت اسے سلیم برایک نظراور ڈالی۔ اور ایک معندی سانس کے کراسیتال کی حدوں
سیم برایک نظراور ڈالی۔ اور ایک معندی سانس کے کراسیتال کی حدوں
سیم برایک نظراور ڈالی۔ اور ایک معندی سانس کے کراسیتال کی حدوں
سیم برایک نظراور ڈالی۔ اور ایک معندی سانس کے کراسیتال کی حدوں
سیم برایک نظراور ڈالی۔ اور ایک معندی سانس کے کراسیتال کی حدوں

نزگس کے گوسے زخندہ کی مدم موجدگی نے بہت سے صروری کامونی
میں رکا و سے بیداکردی ۔ آیا کی مصدت فروشی کا باز ارجس طرح دخندہ کے
باعقوں جل رہا تھا اس میں خاصی کی واقع ہوگئی۔ وہ گر پرموجد بھی تو آیا کے ہرگاب
سے تعادفی ملاقات وہ اس ڈھیس سے کرتی کہ آنے والا بھی خوش رہا ہوار آیا کو
کوئی تجلیف ندیم بھی ۔ وہ اس کو ہر ملاقات کے بعد جذباتی طور پرا مجار دینی کہ
دو سرے ملاقاتی کا وہ اُسی گرموشی کے ساتھ خیرمقدم کرتی۔ جتما پہلے کا کرج کی
مینی نرگس میں یہ صلاحیتیں موجود نہ تھیں اس لئے اب نہ آنے والے خوس ش
سے نہ آیا ۔ بچر رفت و فت اس نے بدول بوکرا بنے تمام ملنے والوں سے کنا وہ کسی طرح اس
کشی کرلی اور کلا ب کے سمجھ انے بچھانے کے باوجود بھی وہ کسی طرح اس
برے کام کے کے آمادہ نہ موجی ۔ ایک دن تو آئیس میں برکلامی کاک فی تو بر

الكئ - آبا كيف كل -

میں کوئی ہے وقوف ہوں جو اپنی خوبصورتی سے اس طرح دو سروں کو فائر و اسمانے دوں ۔ آج میری ہی بدولت تم سسب کا خمت جل دہاہے ۔ میں پی بی جی کی زرخر بید نونڈی تو ہوں نہیں ۔ اس لئے میں تواپنا الگ بندولست کرتی ہوں اب تم جانو اور تمہارا کام ۔

فع توتم اس قسم کی دھونس نہ دو محلاب کے گئی بہیں معلوم ہے کہ بین اپنی مزود ت بھر کا توخود کی کمالیتی ہوں۔ بلکہ میری آمدتی کا بھی زیادہ حصل کی گرے کا موں میں حزیج ہو جاتا ہے اور مجھے اسپر کوئی اعترامن بھی نہیں ۔

مجھے توہے۔ آیا کہنے لگی۔ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ ایک طوالف کاگھر ہے تومیں پہل مت دم ذرکھتی ۔

اجھانوا ب کل پرزے پیدا ہوگئے۔ گلاب آیای طرف دیکوکر سنسے گئی ۔ تم اس گریس و ترم نہیں رکھنیں تو تہاری میٹنست بھی رہی تر ہے کسی بات پراعترام کرنے سے بہلے یہی سوج الماکروکہ زبان کھولنے کی گنجائش ہی ہے مانہیں و

مبری چنیت بهی کیول بهتی و ایت توسار سے شهر میں مجھے لوگ ولی این اسم میں مجھے لوگ ولی الله اسم میں اور اسم میں اور اسم میں اور اسم برائی میں اور اسم برائی میں اور میں کام آجاتی میں م

ا الله المناكبة كے بعد آياكو و وابنا برانا زمانہ برى طرح ياد آگيا- دو ايك صاحب لوگوں كي كليس تواب تك اس كے ذہن ميں بورى طرح محفوظ مقيس

اورده المنين كوياد كرك مزے لينے لكى - اس فے گلاب سے كہا .

مین تواین کھیلی دندگی سے اس قدر مطمئن محتی کداگر اس کا کوئی لمحریمی محصے اس دندگی کے اور اس کا کوئی لمحریمی می مجھے اس زندگی کے مومن میں والیس ملٹا تو بیس لے لیسی ۔ اس وفت زندگی میر ایک جوش کھا۔ دل میں اد مان کروٹیس مبدلاکرتے کتے لیکن ا ب تومیس اپر آ ب کو مرد و سمیمتی ہوں ۔

صرور مجمتی مبدکی گلاب نے کہا اور دمی ابنی زندگی سے کئی سال بیجیے عِلْ كَنْ حِب وه فالداور رخننده كي ملا قانين البائي نظر سے و يجاكر تي تتي \_\_ عورت کے لئے عصمت کی حفاظت کا زمانہ خواد وہ غربت ہی سے لدا بعنداكيون نه موبهت خوب موتاب داسي ايك چيز كے لئے وہ دنياس بيلا بوئ سے عصرت سے کھیلے کا جذبہ قدرتی ہے اور اگروہ با اصول طریقوں بر کھیلاجائے تو خوشگواری کمبی ختم نہیں موتی ۔ مہیں و نیای ہر آسائش مکن ہے لیکن بحر بھی تنہیں ابنا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب تم مفلس اور نا داری کی زید گی بسر كريهي متنس واسى شدت كواكر اورا ويخ بيمانه برسوجوتو وه زمانهكس فدرسهانا تفارجب بمارى عصمتين سمارے پاس موجود تفين اور سم ان كے تحفظكو الني ع نت سبجة تع ١٠ وقت بمارى مرحبائى مونى زندگى ميس لبنا برس چيزى كمى ب وہ عصمت بی توسیح س کے کھو جانے کا ہیں افسوس سے اور اسی لئے ہم اسوفت كو ما دكرتے بين حبيبهم اپني عصمت سے مالا مال ستے و قبت موف د قت موتاسيه خواه وه گذرا ميوا بهو يا موجوده . اس و فنت كي ميس ريني شكليس یادآتی ہیں جواس موجودہ زمان میں ہمارے باس منہیں۔

یہ جے کہا تم نے آیا متاثر ہوکر کینے گئی۔ بیس توکیعی کیمی یہ بھی سوچتی میوں کہ اپنے اس بیٹیہ سے توب کریوں بسیج کہتی ہوں مجھے مردوں کی طرحت سے کراہیت بیدا ہوگئی سے میرے اندر اب عورست ہو نے کا کوئی لطبیعت بذرہ باتی ہیں ریا جھے اپنے ملا قاتیوں کی شکلیں اچھی نہیں لگتیں مجھے ان سے نفرت بیرا موگئی سے میں اسی لئے اس گھرسے اور بھی بھاگ جانا چاہتی ہوں کہ کچے دراطینان کی زندگی سے میں اسی لئے اس گھرسے اور بھی بھاگ جانا چاہتی ہوں کہ کچے دراطینان کی زندگی سے کہ کہ کہ کہ دراطینان

ا طیباً ن سے زندگی گذارنے کے لئے نوابی پوری زندگی بڑی ہے گلاب نے آیا کو مہنس مہنس کر مجھانا سڑوع کیا ۔ گنامہوں سے مرسط کراگر زندگی بسر کونے کا ادادہ سے تو بیخیال بڑا میادک ہے۔ مگر بہت سی مبادک باتیں ہمیں رہس نہیں آتیں ۔

كونسى؛ الكانام تولودرا ـ

مٹلگیہی کدا سب اگرہم ماعز ست طرابقوں ہر زندگی لیسر کرناچا ہیں اورلینے اس بیٹیہ سے نوب کرلیں توہیں کوئی فائدہ نہ بیوگا۔

کبوں ؟ آیا لِو چینے لگی۔ زندگی الرسطین بوجائے تو یہ کیا کم فائدہ سیما ندگی ہی تا کہ الرسطین بوجائے تو یہ کیا کہ فائدہ سیما ندگی ہی توسکتی گلا یہ نے کہا ۔ بررگناہ کا کرنا بہت آت سے مسئر اس سے بچھا چھڑا نا بہت شکل بلاکسی حد تک ناممکن ۔ اور یہ تو تہیں معلوم ہی ہے کہ اس بیشہ کے ساتھ عذا ہے و ثوا یہ کا نقبور نیسی اور در یک الم بیش کے ساتھ عذا ہے اور ایک ہی گذاہ کو بار بار خیال ۔ اجھا ایر سے کی تیزم ہے کا والی ساتھ ہے اور ایک ہی گذاہ کو بار بار کے بعد نیکی اور ایمان کی راہیں نظروں مے سامنے سے گم ہوجاتی ہیں ۔

بعران کواگر نهادی یامیری الیی مورننی تلاش کرناچا میں توشیل سے لتی ہیں مباری زندگی کے گنا ہوں کا یوج معودی سی تنکی یا شرافت کس طرح اٹھا سکتی ہے۔

نا کھاسکے میں نے کب کہاکہ یہاں سے جانے کے بعد میں کسیدیا خانقاہ میں بیٹو کرمیاد ت کروں گی۔ میں نوگٹ میوں سے نوب کرنے کی بی قائل نہیں ۔ خواہ محوّاہ خداکو مذیر لنے سے کیا فائدہ ؟

گرح دوزخ بن چکاب وه جنت میں بد لنے سے رہا، حودمیری زندگی کوسکون مل جائیگا بین کیا کم ہے۔

غوضكراس كُمركوهبور في برآماده بوللاب كين لكين جاؤك كهان ؟ جبان كوف د مو آياكين جاؤك كهان ؟

مگرفر ایسی اُسے خیال آگیا کہ 'کوئی ندمو '' دالی غزل بی بی جی نے کس شکل سے اسے بادکرانی محق اور بھر بھی وہ اپنے ملاقا میوں کے ساسنے اسے تھیک سے کا دسکی ۔

مطاب بنس کربوچھنے گی نورا مصرع توکم از کم بڑھویاد بھی ہے وہ غزل یا معول کئیں یہ جائے اب اسی جگہ رہتے جہاں کوئی نرہو ،

بی بی جی کی اس طوطا پٹر سائی برید یہ دونوں ایک سائفہ فیقے لگا کرسنس پر من

سلیم کی صحت کی اسیدی ختم ہوئی تغیبی مگر پرخشندہ کو اس کی آخری مالئوں
پرفینی مڑا بھروسہ تھا۔ اسید کی آخری کرنیں فلمت کے اند معیر سے بیس برابر بعرفی
دیری اور بھی میں ایسا معلوم ہوتا نما کہ نحیت کی معصوم دعائیں تنا بد قبول ہو ہائیں
براس انھیں ماں بیٹی سے والب تہ تھی ورنہ واکٹر ناامید سے نرگس ناامید می مالات
اوروا قعات منہ بھیر سے ہوئے سے اور ہر علائے گئی بہوئی صحت کو والب
لا نے کی بجائے اسے گھٹا تا جلا جار ہا تھا۔ وہ آخری الفا فرج موٹر سے ممکو انے
ہی سلیم کی ذبان سے بھا خیاری طور برنکل کئے تھے ففایس موجود سے اور
برابر برخشندہ کے کا نوں میں گونجا کر تے تھے یہ ہے کا نول میں برابر بابیب
کے ول کی و موکن سے ایک برانیان مور میکر تھے۔ ترکس اور خالد میں برخشندہ کے
برابر خشندہ کے کا قول میں تو خال میں برخشندہ کے کا نول میں برخشندہ کے
برابر خشندہ کے کا نول میں تو نیان مور میکر تھے۔ ترکس اور خالد میں برخشندہ کے

بارے میں بھرقول و قرار ہوگئے ۔ اگر سیم کا انتقال بوگیا جس کے اسکانات اس فدر قری سے جیدن کے بعد مات تو دخت می کا عقد آنی فالد کے ساتھ ہوگا ۔ دونوں میں ای سوصفرع برایک دن باتیں جیس توزگس نے کہا ۔

متبادی دیائی سے بہلے ہی س نے زمین مجموا دکر بی متی سیسم کی طرف سے رفتندہ کو ورفلانے میں اور کا کرنا۔ رفتندہ کو ورفلانے میں مجھے بڑی مسنت کرناٹری۔اب تم مجی پنا وعدہ بوراکرنا۔

بسرویشم خالدنے جواب دیا ، حالاں کہ عجمے گفین بہیں کہ رخت ندہ اس مررضا مند مبعد گا ۔

رضامندنوبی کردونگی سلیم نهونو اس پرمیرابودا احت تیاد رہاہے اوراب تو یہ تعدیسی زندگی بحرکے نئے فتم مبورہ ہے۔ آج تو فح اکثروں نمیسی جواب دیدیا۔ نرمعلوم دم کس چیز میں انک ساہے ہ

خدامیی جواب و ب تب نه ۶ خالد کینے لگا، انسان کی موت اور زندگی پی تواس نے اپنے ہاتھ میں دکھی وہ چلہے نومیلی صحنت یا ب ہوسکتا ہے۔

محت باب ہی کرنا ہو تا تو حالت کو است در بھار تا کیوں ؟ وہ جو کھر کرتا ہے اس کے آنار پہلے سے طاہر موجلتے ہیں۔

لیکن میں اس کی موت کے عوض رفت ندہ کو نہیں جا ہنا۔ میں گراہ ہ موں، بدگار موں سگرکسی کی موت (ور فرندگی کے سوال پر میں کچھ تفور اسارات بنے کے لئے مجبور مومانا مہوں۔

اے بٹو! فرگس پہلے مسکرائی مجراولی - اس بات سے سلیم کی موت یا اللہ کا کوئی واسط فہمیں - الله وولوں کے تعلقات فوجہاری رہائی سے بہلے

ہی متقطع ہو میکے نفے دخند مستقل میرے ہی باس ایسی متی ۔

یہ تو د نیا کی لاج ہے نرگس نے کہا۔ اگر اسے تم ایک بیوی کے فرائض سیجھنے لگو تو بہ تمہارے مثا بدہ کی غلطی ہے۔ عورت کا اگر اس دنیا بیس کوئی دوسرا نام مہوسکتا تو وہ لاج باسٹ رم ہوتا۔ دخشندہ تمہاری طرح حذباتی بھی لیے انتہا ہے۔ سلیم کا تنہاری کاڑی نتی ہوناجس پر وہ خود بھی مبیعی مبوحقینفتنا بھیب و غریب بابت ہے۔ کوئی غیرسنے تو وہ یہی سیمے کری مداوت میں گردن بر بہتے علایا گیا۔

فیرسیمیں گرآپ اس فسم کا کوئی شک نکریں – نرگس خالد کا یہ اٹ ۔ اسیمی کئی اور فور اسی بات بنانے کے لئے اس نے ا ۔۔۔

دہ بات شاید تہا ہے دل سے اب تک نہیں نکلی کہ پولیس کو تہارے جُرم کی اطلاع بیس نے دی تھی۔ تھیل سیم کے سقا بلد میں مجھے بیکسی طرح گوال بوس کتا تھا کہ تم رخت ندہ کی نہ نہ گ سے اس متدرد ور بیوجا و کہ مجھے اسکے راور است پرلا نے کے لئے جوئے شیرلانا بڑے۔ دخت ندہ نے اپنا پہلو بجلنے كے لئے محديرية الزام لكايا اور اس كولوگ في دوڑے -

توبیراس کی را دی خود رختنده بدوگی خرصور سینی اس نفسه کو میں اگر اس کا کچھ اثر لیتا او دو باره اس گربیس قدم رکھنے کی ہمت نہ ہوتی - فرض کی بدوئی بانوں کو بھرسے زندہ کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ۔

مگراب بات مکل کی سے تو اسے بورا ہوجائے دو برگس نے مزید اپنی لے گذاہی کا نبوت دصونڈ سے ہوئے کہا۔

بات دراصل میونی کسی اور سیمی، بوسکتاب خود فیاص نے بولیس کواطلاع کردی ہو مگر کو توال صاحب کسی خوش فہی کی بناء پر مجھے انعام دلوانا چاہین سنے سے اس لئے نام میرا لے لیا گیا۔ اس زملنے میں خودان کی تظریب رخت ندہ پر گڑی ہوئی تقییں۔ اور میں نے یہ سوچکر کہ اتنی بڑی دو است کسی اوکی کو کبول سلے خاموشی اختیار کرلی جب اسنے کا گنا ہ مجھ سے صر ورسسر ذدم کو ایس اس کے لئے تم حوبھی سز ابتح برکر و مجھے سنظور سیے۔

مگر میس خطور نہیں خالد ترکس کی اس صاحت گوئی بر سنسے لگا۔ پھر
بولا اب ان باتوں کی نہ بیں جانے کی حرورت نہیں ۔ جو کچھ ہوتا تھا ہوگیا
اب صرورت اس بات کی ہے کہ اندہ کے نعلقات خشکوار دہیں ۔ یہ تو آپکو
معلوم ہی ہے کہ میری سب سے بڑی کمزوری رخشند ہ ہے وہی میری اس
معلوم ہی ہے کہ میری سب سے بڑی کمزوری رخشند ہ ہے وہی میری اس
معلی ہوئی نہ ندگی کو سرھا رسکتی ہے ور نہ جو گمرا ہیاں جھے میں بحیقیت
النان کے پیدا ہوجی ہیں ۔ ان میں دن بدن اضافہ ہوگا کمی نہیں ۔
النان کے پیدا ہوجی ہیں ۔ ان میں دن بدن اضافہ ہوگا کمی نہیں و

تہاری موجائیگ سلیم کی اس کے ساتھ والیگی میری آنکھوں میں بھی کھٹلی اور قدر سے کی آنکھوں میں میں ورندان دونوں کا پیمسرٹناک انخام نہوتا -

ليكن بفرض ممال أكرسليم تندرست بوكيا و

تیبی تم بی اس کی زندگی کے سریک رمبوگے . حالانکہ آنکھوں کی حقیقی حقیقی خقیقی خقیقی خقیقی خقیقی خوش کو توکوئی نہیں جانتا وہ مردہ میں جان والدے توکوئی بعید نہیں سلیم کی توسان یں ابھی فی لفل علیہ میں ہیں ۔

اور ہوا بھی بہی قدرت کی ستہ طبغی دیکھے کہ سلیم کی موت اور ندنگی اور ندنگی دیکھے کہ سلیم کی موت اور ندنگی دیکھے کہ سلیم کی موت اور ندنگی درت بدعا تھے۔ بخرہ کی ہے تہ باتی کو قدرت تھکرلانے کی ہمت نہ کرکی ۔ چو علاج بہلے لیے اثر تابت ہور ہا تھا۔ اسی نے اثر کرزا شروع کرد یا اور سلیمیں میر سے سے اثر تابد رہے صوت کے آثار بدیا ہونے لگے ۔ بہلے اس نے آئکھیں کھو لذا شروع کیں۔ بھر کان آوازیں سننے لگے ۔ رخشندہ اس کھوئی ہوئی دولت کو بھروا ہی آئا دیکھ کے استعدی سے اس کی تیاذا کی شروع کردی ۔ شروع کردی ۔

واکروں نے مرامین کو اپناٹنا ہکا رسجہ کر اور زبادہ جا نفٹانی سے کام کیا اور رفتہ رفندنو بت بہال تک بینی کہ مراض کہ فریف بستر مرکر وٹیس سین کے قابل ہوگیا ، دخشند و لے ذرا سا سہارا دے دیتی متی اور وہ کروٹ بال لیتا تھا۔ اب بخبہ کود کیککراس کے لبول پرسکراہٹ بھی آجاتی متی اور وہ کروٹ بدنی لیتا تھا۔ اب بخد کود بھوکر اس کے لیوں برسکراہ شبی آجاتی
عقی اور آنکھوں میں روشنی بھی مگر ذبان سے اب مکسی نفط کے ادا ہونے
کی شکا بیت برستونی بخر بھی اسے ڈیڈی کہ کر آواز دیتی، ختندہ بھی اسے
کی شکا بیت برستونی کی مگروہ آواز مسن لینے کے باوجود کوئی اشارہ تک نہ کرتا، ڈاکٹروں نے تو اس سبب کو محن کر دری ہی سحما مگر قبیقاً فاموشی کی یہ وجہ نہ تھی جو ش کا سب سے شدیدا تر د باغ بر بڑا تفااور دہ ماؤون مورسب کو محدل گیا تھا ، وہ در اصل کسی کو بہی نتا نہ تھا نہ نجہ اس کا نظو سی میں اس کی بچی تھی نہ رخندہ اسکی بیوی ۔ اور اسی ایک خرابی نے شاید تو ت میں اس کی بھی مدر کی ہوگی۔ ور نہ باکل ہوجانے کے معنی فاموستی نہیں سے سے سے سے سے سے سے بھی نہیں میں اس کی بھی مدر اور اسی ایک خرابی نے شاید تو ت

اسی والت بین زمانه کا خاصا وقت گذرگیا . (ب علاج کے ساتھ ساتھ د ماغی توازن درست کرنے کی ترکیبیں بھی کی جانے لگیں گرسب کی امید جو تندرستی کے ساتھ ساتھ بڑھ دہی تھیں ۔ د ماغ کے بکڑ جانے سے حبیرس بن کہ روگئیں ۔

اس امیدویم کی حالت میں پورا ایک سال گذر گیا گرحالات نہ بدلے اس امیدویم کی حالت میں پورا ایک سال گذر گیا گرحالات نہ مال کاخیال میں اندان کے سی سی دختا ہو سی کو شرمیں موج دہی نہ تھا، اس ایک نمال کے عصد میں ذما نہ نے کتنے بلٹے کھلئے ۔ نرگس اور حالا کے درمیان کننی آسکیمیں بن کر گرکئیں ۔

اس کا آنا شد زیودات اور نقد روبید جو کچه می تعاوه طاب کی نظر جو چکااور خرید محلاج کی نظر جو چکااور خرید ملاح کے لئے حس سر ما بہ کی صرورت می اس کا کہیں کوئی بتہ نہیں المنظ اس نئی صرورت کے گئے حس سر ما بہ کی صرورت می اس کا کہیں کوئی بتہ نہیں المنظ اس کا ابنا کوئی گھر مخفا ، ماں تھی ۔ فالدایسا بے دریغ عاشق تھا یہ سام شکلیں تو اس کی آنکھوں کے سلمنے برابر آنی تغیب ۔ مگران کی جصوصیا ت شکلیں تو اس کی آنکھوں کے سلمنے برابر آنی تغیب ۔ مگران کی جصوصیا ت وی تعلیب تو اس کی آنکھوں کے سلمنے برابر آنی تغیب ۔ مگران کی جصوصیا ت کہ وہ اس دنیا بس کی جان بجاگرا سے بہلا ہوٹ س اپنی اس ضرورت کے لئے آیا کہ وہ اس دنیا بس کھی جا در کلاب کو تھی پوچھا ، مگراس کی بے بنا چیش فالد کی طرف دیکھ کرشنی بھی اور کلاب کو تھی پوچھا ، مگراس کی بے بنا چیش فالد کی طرف دیکھ کرشنی بھی اور کلاب کو تھی پوچھا ، مگراس کی بی بنا چیش فی سے بنیاز کر دیا بخوا ، شار کا بیار نہ گلا ہے کی انکساری ۔

ود ، کاسیم کو تجمدے سیرد کرکے ماں کے گرائی تو ہماں کانقشہ ہی بدلا ہوا نظا ، گر بھریں اداسی اور ویرانی کا بہرہ ، ندوہ فرنیجرند وہ سازوسانا کلاب کے ہم براس نے بشی کیڑوں ، کہ بجائے وصلے ہوئے سوتی کیڑے دیم کلاب کے ہم براس نے بشی کیڑوں ، کہ بجائے وصلے ہوئے سوتی کیڈے دیم نوالم انسازہ وہ اس کو اس نے بے مدم کا ادما فسردہ بایا ۔ وہ اس کو جہ ہوئی ایسا معلم ہونا انتقال مانتا کی دیکڑے جو ہروفت اس کے سینہ سی کہ کاری کا کاری میں مدر برائی ہو ۔ کی دیکڑے جو ہروفت اس کے سینہ سی کہ کاری کی موسیمی طالح جے بھی کی دیکڑے جو ہروفت اس سے سامینان ہوگیا کہ سامیم کو موت جیسی طالح جے بھی

حبو كريماً كُن تواسم مرآكيا . كمرزاس في فيتنده بي سي كوئ واطابكا

بزخالدے۔ آبس کے دہ عہدو بیان مجی ٹوٹ کے تقے اور دنیا کے اس طرح بر جاتے ہوہ گوٹ بٹین ہو عکی تھی۔ گلاب کی کمائی کی برکتیں تقوری بہت برقرار مقیں اور اسی برگر کے خرج کا دارو مدار تھا۔ آیا کو تھا گے ہوئے ایک سال سے زائد کا بوصہ گذر کیا تھا۔ اس لئے تنگ حالی اور افلاس کی جو حالت اس گرمیں بھتی اس کا زخندہ نے کہی تصور یک نہیں کیا۔ مگریس کچھ دیھی کہ مسس کے دل کو بڑی او بہت بہنجی۔

مال في اسے اپنے بہلو میں بیٹھا کرساری یا تیں بتا ہیں۔ بدلا ہوالثِ المجمعی اس معت کوچٹیر الگلفے المجمعی میں اب معت کوچٹیر الگلفے لگا۔ مال کہنے لگی .

ویما تم نے اس گر کا نقشہ یہ وہی کو کھی ہیں جب میں لیلی فون کھتا۔ جو جبو ہے بڑے جالیس فمقہوں سے رات کو جگا اٹھنا کھا جس کے اندر ریڈیو کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز گو سخا کرتی تھی جس کا کمپونڈ کہمی نئے باڈل کی گاڑیوں سے خالی نہیں رہا جس کے ہر کمرہ بیں اردلی اور بیرسے تھے۔

خود تہادے دیکھے ہوئے ذمانہ کو تم سے بیان کرناکوئ معی نہیں رکھتا معی ہیں ان کے اللہ اللہ نے کی کہانی صرورسنو

تمارے ملے جانے کے بعد آیاکو ہمارا حن سلوک نہ روک سلا۔ وہ ایک خوش قدم می کو میں بین برساگئی۔ اب نہیں ہے تو دو وقتول کی روٹیوں کا محکانا بھی نظر نہیں آیا۔ تم اتفاق سے اسی شہر کے ایک اسبتال میں عیس نسین جب بہیں اپنے ہی تن بدن کا ہون نہ کتا۔ تو تمہیں سیادی خرکہاں سے ہوتی او

ہم نے بھی تمالک نے خبری کو لاملاج سم حکر خاموشی اختیاد کرلی ۔ ہم نے اسپتال جانا جوڑ دیا اور دونوں سے بر محرف کر تنمار داری ۔

حب بیرسب دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک گئیں تو ہا رہان کرمیٹے رہے
میری ٹائکوں میں ضعف تھا اور بخیروں کی ٹمانگیں بھی آئی مفیوط نہیں ہوا کریٹی
کہ روزانہ دوڑ دوڑ کرکسی بے نیچہ بات کو دکھتی بھریں ۔ مریف یا تو اھیا ہوجائے
باچل بسے مگر سیم کی اس درمیانی حالت کو نہ لوگوں نے برداشت کیا نہ زمانی ۔
نے خالی اسی انتظار کا شکار موگیا اور زملنے نے میر سیکھر سیکسر نکالی ۔

نُرُّس کِنے کِئے اکدم سے مک گئی لسے فوٹیا پرخیال آگیا کہ دِختندہ لسے دنوں بعداس کے پہاں آئی سے پہلے وہ اس کی خیرین پڑھیتی سلیم کی بابت معلوم کرتی اور اس خیال کے آنے ہی وہ دِخندہ سے کِنے لگی ۔

یقم ایکا ایکی آج مِلی کیسے آبیں۔ اسپتال سے حیثی مل کئی کیا ؟ جود مصریت کے نزیم سے ازارہ اسلیمقر دیندی طریسلیم ایم

جھی میں آپ کے نردیک ملنا جلسے تھی وہ نہیں ملی سلیم انجی زندہ
ہیں۔ان کاد ماغ خراب ہو بچاہ جس کے تھیک ہونے کی کوئی امید نمیں
آپ کے پاس اس غرص سے آئی تھی کہ اب کیا کروں ؟ آپ ہی کے مقید شویے
ہمیشہ میرے کام آئے ہیں۔

صیح مشوروں کی بہت جود ٹا تعداد ہرایک کے باس ہوتی ہے۔ میرے بہس جہو نی ایک ایک ایک کرکے تہیں دے ڈوالیں اب بہارے ایک ایک ایک کرکے تہیں دے ڈوالیں اب بہارے اوپروہ وفت پڑا ہے کہیں کوئی مشورہ دینا بھی بسند نرکر تکا۔ ایک سال میں تم نے اپنی وہ حالت بنالی جو ایک خوب صورت مورت میں ایک سال میں تم نے اپنی وہ حالت بنالی جو ایک خوب صورت مورت میں

برسوں کے بعد بربرا ہوتی ہے۔ اب دتم میں مذخواتی ہے مذخواجورتی بمیری ساری نفیحت تو تہا اری جوانی کے لئے تغین جیب وہ ہی جسل می تومشوروں کی کیا عزورت ؟ اب تو بس سیم ہی کی قدمت کئے جاؤ تاکہ اس دنیا میں ہے دقو فوں کو بھی اپنی کم عقل پر اعتماد رہے۔ تر تدگی کی سرآ سائٹ کو متا گر کرتے نے حس طرح سیم کے لئے اپنی زندگی کو وفقت کردیا وہ جند برعقلوں کے لئے ایک بہرت بڑا ایتا رہے۔

خالداب نہیں آتے یہاں ؛ دخشندہ نے یہ سوال اک دم سے اس لئے کردیا کھفتگو کا موضوع بدل سکے ۔

آتے ہیں مگر رسماً نرگس کہنے لگی ۔ تہادا تذکرہ بھی اکثر کرتے ہیں ۔ کافی دلوں تک میں اکثر کرتے ہیں ۔ کافی دلوں تک میں نے ایمنیس تہاد سے لئے دو کے رکھا بھر اسموں نے بھی کسی اور اب وہ وہیں رہتے ہیں۔

یانیں ہوہی رہی مقیس کہ گلاب کمرہ کے اندر آئی اس نے ہا تھ کے اشارے سے دخت ندہ کو من کیا کہ وہ بی بی سے اس قسم کی بانیں ندکرے۔ وہ اُسے کمرہ سے باہر نکال کر ہے آئی مجر کہنے گئی ۔

ان کا د باغ کیا آپ صحیح سمبتی ہیں ؟ میرے کرہ میں جل کر بیٹے توہی بناؤں کہ یہ انقلاب کس طرح آگیا ۔ بڑی لمبی چوڑی دا سستان ہے۔

وخشندہ چرت سے گلاب کاسنہ تکنے لگی وہ جو کچیسٹن رہی تھی خوداس کی سجے میں بنہیں آرہا تھا۔ وہ سوجنے لگی شایداس کے دماغ میں بھی کچھٹلل واقعہ ہوگیاسہے - گلاب نے معجراکسے چلنے کے لئے ٹوکا تو وہ اک دم سے چ نکس بڑی اور اسی طرح ا بنے خیال میں سؤن کلاب کے پیچیج اس کے کمرہ میں چلی کئی +

\*----

گلاب اور رخشنده بری دیریک بینی بوئی بانیس کرتی رہیں۔ دولون کو اس کھری بربادی کا طال تفا ۔ گلاب کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا۔ آیا کے رو موکر کے جانے کے بعد حیب آنیوالول نے اس کھر کی طرفت سے مت موڑ لیا قوآ مدتی ایک بیسہ کی بھی نہ رہی ۔ اور ترکس نے کو معٹی کا سارا بڑھا تھ باٹ فنول جھ کرایک ایک چیز کو بین است وقع کر دیا۔ وہی روبر پر کھر ما اخراجات میں صرف ہوتا رہا۔ گلاب بے جاری کا اب مذکوئی بوجھنے والا افراجات میں صرف ہوتا رہا۔ گلاب بے جاری کا اب مذکوئی بوجھنے والا کھنا اور مذوہ وہ خود اپنی بچھلی زندگی کو بستد کرتی تھی۔ اسے تو یہ حیرت بھی کہ اتنی حبدی یہ انقلاب کس طرح آگیا ؟ بہی سوال وہ بار بار رخت ندہ سے کررہی تھی۔ وہ کہنے گئی۔

میں نے سبب کھے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک ایک چیزکو بکتے ہوئے

اوگوں کو سنہ موڑتے ہوئے ،ور تو اور آپ کے جانے کے بعد خالد سیھ نے حس طرح نظری مجیری اس برخود میرا دل بھین کرنا نہیں جا ہتا ۔

وہ کرے یانکرے مگر مجھے تو یہ سب کھ دیکھ کرنے پر بہنائی ہوئی نہ بھی، دختندہ کیے گئی . بہری نظریس اس گرکا یہ نقت رہرت بہلے سے مقار خالد مجمی آخرانسان ہی سفے ، بہرے یا اس گر کے ماشق ہونے علاوہ ال بس مجول جانے کی تمام صلاحیس موجود تھیں۔ مری جوانی یا تمہارا سنباب باقی نر رہا۔ تو خالد کی محبت یا دوسروں کا بیارکس طرح بافی رہتا۔

اب رہ گئ گھری یہ عزبت اس کے لئے معقول ولائل موجود نہیں، بجر اس کے کہ " مال حرام بود بجائے حرام رفت" ایک سال میں گھری سادی دولت اس طرح خرج ہوجانا قرین تماس تو نہیں لیکن مذسبا الیسا ہونا لاڈمی تھا۔ اور بچر یہ نے تابت بھی بہی کیا یہوس کٹاہے امی کی یہ دور اندلیتی ہو اور لینے بچے کھیے اٹائے کو اپنے لئے معفوظ کر لیا ہو۔

خالد کو ذرا بلاکرش لئے تو گلاب خوشامدانہ کہنے لگ ۔ و و تو اسی لئے رو تعلی ہے ۔ دو تو اسی لئے رو تعلی است پر آجائیں ۔

اب توجیع صرف اسی خیال سے خوش ہونے دوکہ وہ کیمی مری مجت میں گرفتار سے و دوکہ وہ کیمی مری مجت میں گرفتار سے و دوسال تک اپنے نن بدن کا ہوش ہی دریا ، پہاں آنے کے بعد دب بیں نے اپنا مقابلہ اپنی دیواروں پر لگی ہوئی ان تصویروں سے کیا تواکم مجمع بھی اپنے وہ مجھیلے دن پوری مثدت کے ساتھ یاد آگئے ۔ فالد کے دل بی ممکن ہے میری اس فاہرا شکل وصورت ممکن ہے میری اس فاہرا شکل وصورت

کے ساتھ ختم ہو جائیگی ۔ ان تمام آلودگیوں کا یہی انجام ہونا جلسے مقابو میرا متہارا با اس گرکا ہوا - اس بر مذافسوس کرنے کی گنجائٹس سیے نہ تعجب برحالات ذند مح بجر بات بیں اور انھیں بہرصورت برداشت ہی کرنا پڑر گیا -

کلات کورخشدہ سے اس قسم کی باتیں کرکے نا امبید ہوئی۔ وہ جی فاموش موکر بیٹھ گئی حالانکہ اس کا دل بہی جائن کھا کہ وہ جہدر فقہ کی باتیں ہرد قشت جھڑی دہیں۔ مجیست کے دن مہوں توخوشی کا زمانہ بہیت بری طرح باد آتا ہے بخشندہ کی تو د نیا ہی بدل مجی محق مالات کے ساتھ اس کا دل و د ماغ بھی یدلا ہوا تھا۔ اس کے لئے توسیب سے بڑی برلیٹا تی سیم کی موجودہ حالت بھی اس بر کھا۔ اس کے لئے توسیب سے بڑی برلیٹا تی سیم کی موجودہ حالت بھی اس بر کھا ہے یا نرکس کی ماتوں کا محیلا کما افر ہوتا۔

وو مختلف نظرینے اور زاویہ خیال آبس میں اسکوا گئے ۔ گلاب اور نرگس ایپ گرکے ملے خیابی ایموں نے اپنی گفتگو میں سلیم کی زندگی کو کوئی ایمیت نده ہے رہی ہجیس ۔ ایموں نے اپنی گفتگو میں سلیم کا بہت کم فرکر کیا ۔ اسی گرکے انقلاب کا ۔ ناروئی رہی ۔ رخت نده اپنی آفقلاب کا جو ان انقلاب کے آگے نداس کو کو ایمیت دے رہی ہی ۔ نظلاب اور نرگس کی ذات کو ۔ گلاب کے استعباب کا تقاضا جب رخت نده نہ پورا کرسکی تو اس نے سلیم کی بابت کی پوجینا جا گا ۔ اسے اس بات کا خیال می ہوا کہ اضلاقا سب سے پہلے وہ سلیم ہی کی بات بھیتی ۔ مجند کی تیربیت معلوم کرتی کہ اضلاقا سب سے پہلے وہ سلیم ہی کی بات بھیتی ۔ مجند کی تیربیت معلوم کرتی مگر موضوع کا اکر ، دم سے بدل اب اس اس کے اختیار میں نہ تھا کھوڑی دیرنگ مگر موضوع کا اکر ، دم سے بدل ااب اس کے اختیار میں نہ تھا کھوڑی دیرنگ مگر موضوع کا اکر ، دم سے بدل اب اس کی آفوت گویائی سلی ہوجی متی اور زخت دو نوں کی فاموشی کی مقاموتی کھو

عِسب بيعنى سى بوكرره كئي - كلاب بو حية لكى -

آب جب كيول بوكيس إ

عباري تمام باتون كاجواب ديريا . اب تم كميد اور بوهيوتوجواب

وول ـ

۔ سیٹھ میلم کیسے ہیں ؟ گلاب نے بیسوال کچھ اس طرح سے کیا گویاوہ ندامت میں و و بی مونی ہے۔

اچھے نہیں ہیں دخندہ کہنے لگی۔ علاق سے ذکوئی فائدہ سے نہ نفضان خدانے زندگی بختی تو دماغ سے لیا۔ لہجے ہوجائے کے بعد نہ اب انک مجھے بھان سکے نہ بخبہ کو

یہ مال آوسیمی کا ہوا۔ گلاب کہنے لگی۔ سیٹھ سیم آوخیر بہارہیں مگر یہاں بہا نتا ہی کون کسے ہے۔ بی بی جی نے آب کو نہیں بہانا۔ آب ایک مال کے بعد مجھے اور اس کھر کو مذہبیان سکیں سیٹھ خالد سب کو بعول گئے۔ وہ اب اس گھر کی طوف رخ تک نہیں کرتے۔ آیا کے ملا قاتیوں نے متہ بھرلیا۔ قبل اس کے کے گلاب اپنی پوری بابت ختم کرتی رخت ندہ ایک آہفہ

مادكريشنے لگی وه بولی -

ورامل جب زمانہ کسی کو معبلا دیتا ہے تو کی آنکھوں کا بدل جانا لازمی ہے معصیت کی زندگی میں دنیا کا بجر بہ مشکل سے موتا ہے۔ اس لئے بہتیں ان باتوں کے سمجھے میں شکل ہورہی ہے ۔گناہ کی جمسر بہت زمایہ لمبی نہیں مہوا کرتی ۔ اسمی لئے گنا ہوں کو شدت کے ساتھ مبی کیاجاتا ہے۔ جوانی میں آنکھیں بند ہوجانے کے بعد حب کھلتی ہیں تو دنیا اسی طرح بدلی ہوئی ملاکرتی ہے ۔ مجھے چونک منسر دع ہی سے اس دن کا انتظار مقا۔ اسی لئے میرے اوپر ان تبدیلیوں کا کوئی اثر نہیں ہؤا۔

مگریہ بات جموس آنے والی نہیں ۔ یہ اور بات ہے کہ اس عمر کو بر داشت کرلے میں آ ہے نے ابنی سمجداری کا نبوت دیا مگر دل پر انر ہونا تو لازمی ہے کون ایتے عیش وعشرت کے زمانہ کو یاد کرکے سمٹندی سانسیں نہیں بھرتا ہ

م شندی سانس میں بھی بھرتی ہوں اور هم مير بعرتی رہونگی ۔ نسکن اس سے ون اُدہ وَ

ختم ہوجاتی ہے اور اس وقت ذمانہ مجی مظہر جاتا ہے مثال کے طور پریدز مانہ ہم ہوجاتا ہے مثال کے طور پریدز مانہ ہم ہم سب کے لئے مٹہرا ہوا ہے . ندا بکسی آرز وکی خواہش ندکسی تمنا کی جواتی کی آند صیاں حب ختم ہوجائیں تو تمنا وُں کا درخت اس طرح سوکھ کرم جھا جانا ہے کہ بنتے تک باقی نہیں رہتے ۔

لیکن مچرمجی بہار آسکتی ہے اگر لائی جائے ۔ گلاب نے کہا۔

وهکس طرح ۽

آ بسیدهٔ خالد کو بلالیس کم از کم آب کی زندگی میں تو بہار آبی جائیگا -توکیا تہارا اب بھی یہ خہال ہے کہ میں خالد کی دہی رخت ندہ مہوں جواب سے چند سال پہلے محقی ؟

ميراخبال مى نبي بلكه مجعاس كالفنن بعى ب

قومیر سنوس مہیں آج وہ بائیں بھی تبلادوں جنیں اپنی عدم موجودگ کی وجہ سے زبان پر ندلاسکی۔ خالد حب روز سے دلا ہوکر آئے ان کے مزاج اور طبیعت میں ایک بہت بڑا فرق موجود تھا۔ حادثہ کے روز میں نے انمیں صرف آنیانے کے لئے یہ کہا تھا کہ میں ا بکسی غبر کی اما نت ہوں مگرمیر نغیب کی کوئی انتہا نہ رہی جب انحقوں نے سٹر مندہ ہوکا اپنی دست ورازیو کوجاری نہ رکھا بلکہ مجوب ہوکر اپنے ہانحق سمی سے لئے یہ

مگراس برآب کونعجب کیوں ہوا کلاب پوچھنے لگی۔ آپ ہی کے سنع کرنے پراگراہموں نے ابنا کا تقدرو کا مقالو آ ب کوخشی ہونا چلسئے تھی ۔ میبرے منع کرنے کامفہوم ہی وہ نعلط سمجھے۔ میں ان کے لئے کوئی نئی

ا بتم یہ فیصلہ کرو کہ میں اسے بقول تنہارے بلاؤں بھی توکیا گال داب میں و فیصلہ کرو کہ میں اسے بقول تنہارے بلاؤں بھی توکیا گال داب میں وہ وہ خالد سے پوچپو توسیم کے طرززندگ سے میں اس و قعت مغوف بھی خالد اگر ذراسی اپنی محبت کا تبوت دیتے تومیں بھران کی طرفت رافیہ موجاتی مگرمبری زندگی کے اس موڑ پرخادی مجتل گئے اور پرس نے انکا تلاش کرناہی بیکا سمجھا ۔

مگرمبراتوبیخیال ہے کہ سیٹھ خاکد آ ہے کی اسوقت کی حالت تو مجد م سے کبھی کبھی افسان براجی باتوں کا بھی انر موجا آسہے سیم ان کے دوست بی نوستھے اور آ ہے ان کے دوست کی بیوی اس خبال سے اگر سٹرم آگئی ہو نوکوئ تعجب کی ہات بہیں .

مر وه شرم کی بی جو انہیں آئی میں نے تو اسی و قنت ان کے اندر گئس کر امغیس دیکھ لیا۔ اُس دوڑ وہ جھے مکھلے کی میرے ہی امرار پر للگئے

ستے پھرتھائی میں جیب ہاتہ ہے توبطور شغلامیں او مراد مر رکھنے اٹھانے لگے اور میرسے منع کرنے ہراس طرح سرید سے ہوکر بیٹے گویا میادی زندگی گنا ہ کرنے کی ہمت نہ کرسکے ہوں ۔

تم نے خود سے ہست کی ہونی ۔ رخندہ کہنے گئی کوئی میر تو نہ سے تمہارے

جی ہاں گلاب نیچی نظر ب کورکے بدل ، بیں نے بھی بہی سیجھا کہ یہ نظری الم مسکوا مسٹ بناوٹی ہیں۔ اس سلے بقول ہی ہی جی کے "بات بھی کھوڈی التجا کہے " بات بھی کھوڈی التجا کہے " بس توہی سیم ہو و نت نہوئی تو مجھے کس طرح ہوتی ، اسبتال میں میرے باس کچددوز مک نہ معلوم کس خیال سے آتے دہے ۔ اس و ف ت بھی ان کا سادا عشق رسمی با توں مک محدود ہو کر رہ گیا تھا اور میں بھی اس خیال سے خاموش ہو کر بیٹے گئی ۔

اس مفعل گفتگو کے بعد گلاب کو دخشندہ سے انفاق کرتے ہی بن بڑا۔
اس مفعل گفتگو کے بعد گلاب کو دخشندہ سے انفاق کرتے ہی بن بڑا۔
پہلے میں حب کہی الفیس تنہائی میں گفتگو کرنے کا سوقع ملا توان کی باتوں کا
موضح خالدی کو لفیسب ہوتا تھا۔ آن میں رہ سے سخن اسی کی طرف متما مگر اس گفتگو
کے دوران میں جوچز کلاب کو بار باراکسائی دہی وہ رخشندہ کی مزاجی حالت
مقی اس کا کیر میکڑ تھا جو اس کے لئے اور فریادہ سعمہ منگیا وہ کہنے نگی۔

مگرایک بات و بلائے۔ زندگی کا مقعد سلیم کے ساتھ عمر گذار نبیکا تھا یا خالد کے ساتھ ہ میں تو دراصل آج تک یہی فیصلہ نہ کرسکی کہ دونوں میں سے آپ کو کون زیادہ عزید تھا ۔سلیم کے ساتھ آپ اپنی عبت کا اعلان کرتے ہوئے کہی نہیں ست مائیں مگر حنا لدکا ذکر بھی آپ کے اندر جبگار بال پر پراکر تا رہا۔ اب نہ معلوم ان دونول میں آپ کے لئے ہیروکی حیثیت کون رکھتا ہوگا ہ

به فیصله تو ایمی تبک کوئی بھی نہیں کرسکا اور سے بوجھو تو بس بھی تون کے ساتھ کسی زیک کا نام اپنی نہ بان بر نہیں لاسکتی ۔ اکٹر میں نے یہ سوال خود بھی استے دل سے کیا ہے مگرکسی خاص نینجہ برنہ پہنچ سکی ۔ خالداور لیم کا سفا بند میں نے زندگی بھر کیا مگروہ صرف اچسا تیوں اور برا میوں کی تمینزاک میرود رہا ۔ میں ان دولوں سے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کر سکی نو صرف بہی کردو رہا ۔ میں ان دولوں سے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کر سکی نو صرف بہی بالات کوئی اور میں ابنی عاد توں سے بھی بالات کوئی اور جیز ہوا کر تاہے اور لمصل ندیا نابسند کرنے میں اس کی احجا کیوں یا برائبوں کوئی اور خط بہو اکر تاہے اور لمصل خالات میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کہ دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کہ دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کہ دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالاتوں میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالیت کی میں تولیست کی دخل مہوتا ہے ۔ بلکہ اسمان حالیت کی انہوں کے سات حالیت کی دور اسان کی برائیاں

فالدی شاں شایدائی ہی ہے ہوانی کوجن حربوں کی صرورت ہوتی ہے وہ اس کے باس ہیں۔ اوجی کا استعال می وہی خوب جا تنا ہے میں ذریعی میں خالد کی برائیول سے حسفد تربیب دہی اتنا سلیم کی اجھائیوں سے شہین۔ اس لئے میری تربی ہریدہ حبد ترامیس کی طرف بھاگی اور ایب شہین۔ اس لئے میری تربی ہریدہ حبد ترامیس کی طرف بھاگی اور ایب

بی کبی بی بی اگ نمای سے داگر میں اسے پورے اختیاد کے ساتھ نہ روکوں۔
تم نے میں وقت خالد کے بلانے کا مطالبہ کیا تو بیرادل بھی لیے اختیار جایا
مگر میری زبان سے زیروستی وہ ہائیں کو گئیں جو میرے دل کی آواز دہین اور اب اس عمر میں مجعے اپنے دل ہی کو کچلنا سے خواہ وہ جننا بھی تمریخ اب عجے سیم سے میا تھ میری وارفتگی اسی شدت کا میتجہ ہے۔ میں نے زیروشی لیے آپ کو اس کی ذات سے والبنہ کرلیا مجھ پر خالد سے زیادہ اسی کا دنیاوی حق مقا اور وہ اسے کسی نہ کسی طرح ملنا چاہئے تھا۔ مگر میرے اس سوم کے باوجود خالد جب جا سات مجھے میرے داست سے مثاملاً تھا۔ بھر حب اس بوجوب اسے اب بھر حب اس

مگریکس قدرافسوس کی بات ہے۔ گلاب کہنے گی کہ آب ابی بلیدت اور مزاج کے خلاف اپنی فرندگی سے لڑتی رہب اور دنیا کو اس کاعلم نہ ہوں سکا۔

دنیا کوان فضولیا ت سے دیجبی بھی کیا ہوتی ۔ امی جفیس میری سالک ذندگی برعبور ہونا چلہ ہے تما وہ بھی اپنے اس آخری وقت میں ہی سمجیس کہ میں فالد کوسیلم کے مقا بار میں ہی سمجیس ہول ۔ بہت دنوں مک وہ میر دل کا کرداربن کرمیری زبان کو جبالاتی رہیں ۔ فالد کے ساتھ انحول نے وہ برا کا کرداربن کرمیری زبان کو جبالاتی رہیں ۔ فالد کے ساتھ انحول نے وہ برا سکافا کو مشری مگر میری فاطر زندہ کئے ۔ سیم کو میرے داستے سے شلانے کی ہرا سکافا کو مشری مگر میں ، آئے بیں و سال کے بعدان کے باس آئی تواقع اور اب مک فاموش ہیں ، آئے بیں و سال کے بعدان کے باس آئی تواقع نے سلیم کی شریب تک جھے سے بہیں پونی ، بلگر انحین یہ و اندوس مقالہ فالد

نے اس کر کومیت کے نئے عیور ویا اور گرکے موسے -

تو یہ کہنے کلاب نے تعجب سے کہا آپ کو اگر کوئی سمھ سکا تو وہ صرف بی بی جی مقیس ۔

اور مجتنا بھی کون ؟ رَخْندہ نے جواب دیا ایک مال ہی اسبی الرکی کوب سے زیادہ سی کتی ہے ۔

امعنوں نے مجھے سمجھا اور میرے فلط سمجھنے سے ہیشہ لڑتی رہیں ۔ ان کی یہ ساری (زندگی نبھے ہی سنوار نے بیں گذری لیکن میں سمبینشہ اپنے دل کاسا تھ صینے سے انکار کرتی آج بھی انکار کریم ہوں اور میں جا ہتی ہوں کہ جو کچی میری زبان نے کہا ہے وہ پورا ہو سبیم کی محبت کا میں دعوی کر بیمٹی ۔ مجھے اسس دعوی کو بین ذندگی کی آخری سانسوں نک برقرار رکھنا ہے ۔

ایک مات کہوں اگر آسب برا نہ مائیں ، کلاب رختند وکی طرف عنی فیز نظوں سے دیچھ کر بوجھنے تکی -

یاں ہاں تم دس ہانیں کہورخشندہ نے مسکراکر جواب دیا۔ مجمع براطانع کی اول تو عادت نہیں اس کے علاء و تہیں آئے ابنا ہر شک مبرے متعلق میں لینا چاہئے۔ مجمعے کم اذکم اس احساس ہی سے خوشی ہوگی کہ تم میرے متعلق وہ سب کچہ جانتی ہوجو دنیا نہیں جانتی ۔

تر پیراوازت موتوسطه خالد کو جاکر لے آؤں - میں اپنی آنکھوں سے الفیں اس دیکھ لوں - جو آ ب نے تحد سے بیان کیا - ا رس شکل میں دیکھ لوں - جو آ ب نے تحد سے بیان کیا -تم یہ دیجھنا جاہتی مولاعفیں برے ساتھ کوئی لگاؤنہیں دیا - جی ال کلاب بولی - بری آنکموں نے توج کھے دیجا ہے ۔ وہ کانوں کی سے بوئی باتوں سے بالکل مختلف ہے ۔

ا ب حقیقت دیکه کرابنی آنکموں کو اگر تکلیف دینا چا مو تو مت آلد
کو بلالینا در نرج کچه میں نے کہا ہے اسپر تمہیں تقین کرنا چاہئے ، خالد کو آئی
عمر میں میں نے اشنے قریب سے تو دیکھا ہی ہے کہ اس کی ہر حالت کا اندازہ
حب اور ہیں وقت حابیوں لگالوں ۔

مبر ميى ديكيدليتي ابني أنكهول سے نوكتنا احما مقا -

سكن اگروه تهارك بلانے سے ندتئ ؟

الیاتومکن نہیں کلاب نے جواب دیا ۔ میں اینیں زبردستی پیکٹر کر لاؤں گئی ۔

احیا تو سیر لے ہی آؤ اسیب رخت دہ نے اپنی آماد کی ظامر کردی تم

گلاب اتنا اشارہ پلتے ہی فورا اٹھ کر کو بھی سے بابر کی گئی۔ اس کے دل میں تواب مکتب کا برنگل گئی۔ اس کے دل میں تواب مکتب ہوا تھا کہ خالدا در رخت ندہ اگر بھرسے ہل گئے تو اس گرکی حالت ایک د فعہ بدل کر رہے گی۔

ُرِخْندہ پھر ماں کے کرہ بیں آکر بدٹی گئی۔ ٹرکس نے ایھی تک رخت ندہ کوج بھر کے دیکھا بھی ند تھا۔ وہ جسے ہی ماں کے سامنے آئ توٹرکس نے دبی ڈہا ا معے بھر کیم ا سے بھرکہا ۔

أبناكره جاكرديكها بوكا تمهل واسيس يعى نواب خاكسى خاك

ے ندمعلوم کب تک اپنی ہے سر وسامانی ہر رویا کیا اور بیس اپنی منینی کی وجہ سے اس کے آنسونہ پوچسکی ۔ ندا ب اس بیس وہ ایرانی قالین رہیے ندمہرای خوشکہ تہاری زندگی کی ہرز سنت تہارے ساتھ ختم ہوگئی ۔

جی باں دیکھا میں نے دخندہ کنے لگی . نقت توسارے کھرکا ہی بدلا مواہد ہر کمالی نے بعد زوال کا آنالاز می ہے اوروہ آگیا .

اور ایسا کرجواب مبھی نہ جائیگا۔ نرگس لیے ناب مہوکر کہنے لگی۔ وہ کمال مجھی متہاری ہی برکت تھا اور یہ زوال مجھی متہارا ہی لایا ہواسیے۔ اس لئے نہتم اس کمال سے خوش میتیں اور نہ اس زوال سے ریخیدہ۔

جی ہاں مجھے نہ کوئی خوشی تھتی ندا ب عمّ ہے اور آ ہے بھی ان باتوں کا کچھ خیال نہ کرس ۔ حب زندگی عودج و روال کی شکل اختبار کرئے تو گھر کی چیزیں زمادہ اہمیت نہیں رکھتیں ۔

تو پر اب کیا جاسی ہو؟ نه نمگی کاعودے و زوال کب تک پھین دہوگی اب آکرا سے آگرا ب تک بہیں گھراتی ہو گا اب آگرا ب تک بہیں گھراتی ہو نوا سے آگرا ب تک بہیں گھراتی ہو نوا سے اور اسین اور جو دی دجو۔ اسینال کی زندگی سے اگرا ب تک بہیں گھراتی ہو در اسینال نوا سے اور اسین تو ایس علائے سے زیادہ دعاء کی خردت ہے ، بہاں میں خود بھی تنہادی دعاؤں بر شریک ہوجایا کرونگی بجند کے لاڈ بیار میں میرا دن کس جا تیگا۔ نه ندگی کے اس پرشاب دور میں تو تم نے میراکہنا نہیں مانا مگراس دور میں بو کھیبی اور عم کا ہے اگر تم فی مندن تو میں بول میں خاصی کمی جوجائیگی ۔

گلاب خالد کو لینے جامِی متی رخت ند وسلیم اور بخد کو لانے کے لئے اُ مُد کھڑی ہوئی مگر آٹا رکچھ لیسے سمقے کہ نہ خال رکے آنے کی امید محق نہ سلیم اور بخیب رکے ۔

رخشندہ نے جاتے جاتے مال سے کہا.

میں جارہی مہوں امی سلیم کو لینے ۔ گلاب میں خالد کو لینے گئی ہے۔
بھروہی سلیم اور خالد نرگس نے جل کر کہا دونوں کا ایک ساتھ نام
ہونا کر تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا، کسی ایک نام زبان سے تین نو مجھے معلق ہونا کہ آئیدالاکون ہے ، بدونوں ایک ساتھ نو کھی نہیں آئے اور نہ اب آئینگے۔
بونا کہ آئیدالاکون ہے ، بدونوں ایک ساتھ نو کھی نہیں آئے اور نہ اب آئینگے۔
برخشندہ کے چلے جانے کے بعد نرگس اسی طرح بڑر ٹر اربی تھی، بھرجب اس نے مگوم کرد بھاتو اس یہ احساس ہوا کہ دہ اس و فت دیوا روں سے ہم کلام ہے ،

سیم کو دختندہ مال کے گرفے آئی۔ یہاں آنے کے بعد مجی اس فیرت سے ایک ایک چیز کو دبیمنا شرع کیا ، کو تھی میں اب بہلا سازو سامان نہ تھا مگر درو دیوار وہی نے اور جمنیں دبیم کی سوچنے لگا جب وہ کسی چیز کو فزرسے دبیمنا تھا تو اس کا انداز صاف ظاہر کرتا تھا کرچیزوں کو بہجانے میں لینے دباغ پر انتہائی زور دے رہاہیے ۔ اس کی تشولیش اس کی ناکامی کا بہت دبی تھی ۔ بہیت دیر تک ادھر اُدھر و بیکھنے کے بعد حب اس نے ناامید مہوکر کردن جمہ کائی تو رخت ندو نے اسے عبولی ہوئی بات یاد دلا نے کی کو سنس کی۔ وہ کہنے لگی ۔

اس گرکو بھی مجدول گئے۔ امی کی کو تھی ہے یہ جہاں تیبیں آتے ہوے یڑا ابس دیش ہواکر تا تھا۔ اس کرہ بس ڈرا لنگ ردم مقاجباں تم اورحت الداکر

میناکستے تھے گردش زمانہ نے اس کی حالت بدل دی ہے سگر مگرارہ ذہین دہی ہے۔ مجروہ گلاب کوساشنے کھڑاکر کے کہنے لگی ۔

اور لسے بھی نہیں بہجانا تم نے ۔ گلاب ہے یہ امی کی خادمہ - تمہارے باس میرے بیغام بھی لے کر مبایا کرتی تھی ۔ بڑی خدمت کی ہے اس نے ہم دولون کی ۔ ذرااتی کو باد کرواتی کوجو تہیں بہاں بسٹے کرمائے بلاقی تقیس تم سے بائیں کیا کرتی تقیس ۔

احی — اسلیم نے کچھ یاد کرتے ہوئے اپنے دماغ پر زور وہا۔ ہاں! ہاں احق !! رخت ندہ خوش ہوکرکسی ناسعلوم اسید کے ساتھ ہولی ۔ ملاؤں انھیں ؛

اور اتنا کہنے کے بعد رخشندہ دوڑی ہوئی گئی (ور مال کو اسپے ساتھ لاکر سلیم کے سلسنے کھڑ اکر دیا ۔

ہجیانا ، انھنیں تم نے ، یہ ہیں المی . نم کو ان سے برا برشکا بیس رہیں یہتیں بُرا معلاکہتی تھیں ۔ انھیں نے تہیں بتایا تھا کہ میں خالد کے ساتھ ہوٹر پر گھو منے گئی ہوں ۔ خالد بادیس تہیں ؟ وہ عبار سے دوست جن کے موٹر سے حادثہ ہوگیا تھا ا در پھر نہیں جیل جانا بڑا ۔

بوں نہیں، نرگس بھے سے بات کا شکر کہنے لگی۔ میں بتلاتی ہوں انعیس کہ خالد کون مقا۔ میری گفتگو کے انداز سے مثابدیہ سے تھے بھی پیجان لیس۔

دہ سلیم کی طرف فحاطب ہوکرایتے اسی محضوص انداز میں کہنے لگی . تنہارے پاگل ہوجانے م رہب کو تعجب ہے مگر چھے مہیں . دو دوستوں کے درمیان حب کوئی عورت آکر کوئی ہو جائے گی تو ایک کا پاگل ہو جانا لازی ہے۔ اسی لئے میں تہیں سر وح دن سے سمجاتی رہی کہ دخت ندہ کا پیچیا چھوڑ دو ہ تم نے وقتی طور برایک لڑی کی ماد تیں بدلدی جوایک طوالفت کے لطن سے متی ۔ گراس کی نظرت نہ بدل سکے اور فطرت بدلامی بہیں کرتی ، دخت ندہ بہینہ اسی کا متی جس کے باس نئے ماڈل کی گاڑی رہی ۔ اور ا بہی اسی کی ہے بہیں و ذیبا اس حالت میں دیکھ کر باگل کہتی ہے ۔ مبرے نزد مک تو نتم اسوقت بھی باگل سے جب تم ایک خوب صورت لڑی کے لئے خالد کے مقابلہ بھی باگل سے جب تم ایک خوب صورت لڑی کے لئے خالد کے مقابلہ بر آئے اور مبرے سمجھ میں بھی دہ آیا ۔

نرگس نے ذرا سارک کرسلیم کے چہرو کی طرف دیکھااور دخشندہ مال کی طرف دیکھ کراس کی خوشا مدکرنے لگی ۔

اب اس قسم کی بانوں سے کیا فائدہ امی - میں اس لئے اسمنیں لیکر بہاں نہیں آئی ہوں کہ آپ ، اپنی ہاتوں سے اسمنیں آخری و فتت تعلیعت دیں ایک ایسے مرلین کے دل دکھانے سے فائد ہج چندروزہ ہو۔

میرا مقصد ول دکھا نا نہیں نرگس کہنے لگی ۔ بیں توانھیں وہ باتیں یاد دلارہی ہوں جن کا اثر مشدت کے ساتھ ان کے د ماغ پر ہوا - اس پوٹ کو جو ٹ ہی اجھا کرسکتی ہے ۔ دبجو نہ میری باتیں سنگران کے چرہ کا زنگ متغیر ہوگیا ۔ صرور دل و د ماغ بر کھے اثر بڑا ہوگا ۔

لیکن برمجی تومکن سیے دختندہ کہنے لگی کہ چوٹ رخوں کو اور زیادہ گھا کل کر دے۔ یہ سیج سیے کہ ان کا نفسیاتی ملاح اسی طرح ممکن سے کہ

ج تلیاں فہن میں سماگئی ہیں انھیں کرید ا جاسے مگر اسقدر سے دردی سے بہیں کرخوں سے خون آنے لگے ۔

میری بے دردیاں تہاری آنکھوں میں خوا کھنگیں گردراصل تہارے بے رحم سلوک نے ان کی یہ حالت کی ۔ میرے باس بے درد الفاظ سے عمل نہیں ۔ تم اسپنے خوب صورت نفطوں سے انعیں ، صوکا دیتی رہیں ۔ میس نے تو د ماغ کو را اداست برلانے کی کوشش کی تھی ۔ تم اسے بگا ڈسنے برآ مادہ میں ۔ آج بھی ان ان کی مجلائی کے لئے یہ سرب کچھ کمریسی ہوں ور ندا یہ اس کے یاگل بن سے نہ میراکوئی فائدہ سے نہ نفصان ۔

نرگس اٹنلکنے کے بعد کھراسینے کرہ میں دابس جلنے لکی توسیم نے بڑھ کرخونناک آنکھوں سے اس کی طوف دہیما مجر بوچھنے لگا۔

رخشنده کہاں ہے؟

رختنده ساسے بی کوی میونی تھی وہ سیم کی یہ حالت دیکھ کر گھرا اٹھی اور ا چاہا کہ ساسے آکر اس سے بائیں کرنے لگے مگر نرگس نے اسے روک دیا اور ہاتھ کے اخارے سے کہا کہ وہ فور اگرہ کے بابٹر کل جائے۔ دختندہ کو گھرام سط بھی تھی اور چرت مجی ۔ اس لئے کہ نرگس نے سیم کے لئے جوعلاج بح نیز کب ا تقا اس کے اثرات نمایاں مرتب ہونا منروع ہو گئے تھے ۔ کمرہ سے ذخت و کے جانے کے بعد نرگس کہنے گئی ۔

ا سے تو آج مبع ہی سے فالد آکرا بنے ساتھ موٹر بر لے گئے . کوئی نئے ماڈل کی گاڑی دخشندہ کے لئے خرید کر لائے نئے م

خونمبورت گاڑی شہرس کسی اور کے باس نہیں اور حقیقتاً ممتی بھی مجیمت ول آوند میں نے خود میمی اتنی خوب صورت گاڑی اپنی زندگی میں بہیں دیکھی ۔ خاںہ ، سلیم نے ایک گہری فکر میں ڈوب کر مجر میں حال کیا۔ ترکس اور زیادہ گرمجوش سے اس کو مبتلا نے لگی ۔

ہاں! ہاں! خالد یادکرو وہ بعین تم ایک دن اسنے ساتھ رخت ندہ کے یہاں اے کر آئے تھے ۔ وہ جفوں نے رخت ندہ کو تم سے مین لیا ۔ جو رخت ندہ کے ساتھ شادی کر نے جارہے تھے وہ بھیں دخت ندہ تم سے زمادہ عام تی ۔

خالدا ور دخشنده سلیم نے مقمر کھی کرکہنا سندوع کیا - ان نا موں کو بیں نے سنا ہے ، یہ نام میرے و باغ میں کو یخ بیس ، مگرس نکسی خالد کو جانتا ہوں نہیں بہیں سلیم کی آوا زمیں ڈراور مکی اسٹ بیرا ہوگئی ۔ وہ چا جلاک کہنے لگا ۔

میں ان میں سے کسی کونہیں جانتا۔ میں نے کسی فضندہ نام کی لڑک سے مبت نہیں کی کسی خالد نے دخت ندہ کو مجھ سے نہیں جبینا -

جھینا ہے نرکس اسی طرح سنجیدگی سے کہنے لگی ۔ یہ عتبارے لئے اتنا بڑا صدمہ مقاحس نے عمبارا حافظہ تک تم سے جین لیا ۔ خالد عمبارا دوست مقااور دخت ندہ تمہاری زندگی ، یہ دونوں ہے تیاں بڑی متدت کے سامتھ عمبارے ذہن میں موجود ہیں ۔

میری زندگی و سلیم نے اس جله کوا منطراب کے ساتھ بجر دم رایا -

نہیں سلیم نے مجرای طرح کردن بلائی جیسے کوئی معصوم بچکسی شکل ہا۔ کو شبجہ کراس کا افہار کر تاہیے ۔

نرگس سینے کرو میں نا امید مہوکہ واس جل کئی جہاں رخشندہ میہ ہے ببیٹی ہوئی اس کی منتفر معتی ۔ اس نے ماں کو دیکھتے ہی پوچھا۔

مهجيان لياسب كوو

کہاں؛ تم سے کسی ایک کو اگر بہجان کیتے توساری دنیا نظروں کے سلف آجاتی اسوقت کی باتوں سے ایسا معلوم ہوا کہ قربیب قربیب بہجان کر مجر معجل کئے ۔ ذہبن میں سالدی چزیں موجد میں منگر آئی دھندلی اور دور دور کہ وہ تصور کی بجڑ میں نہیں آجیں ۔ تصور کی بجڑ میں نہیں آجیں ۔

مهروه باتس الخيس كس طرح ماد دلائي جاميس -

زمان سے ماد دلانے کا نتیجہ تومیں نے اس وقت دیکھ لیا۔ اب اگر

دوبانس عمل سے ياد ولائى جائيس نوشايد و طاغ بركھيرا تربو

یرسوال شایرتم نے اس کے کردیا کہ وہ عمل تم میری زبان سے سننا چاہتی ہو۔ اپنی نہ بان سے اسے دہراتے ہوئے تم اب ڈرتی ہو۔ اوریکی ایک مشکل سے کچن باتوں کو تم معبلاء بنے برآ مادہ ہو وہ سلیم کو یاد دلانا بڑسکی۔ مثلاً رخت ندہ تعجب سے مال کے چبرے کی طرف دیکھ کر لولی تعجی تومیں اب کے کھرمی نہیں ۔

اچھا تو سجھو نرگس نے بتلانا متروع کیا۔ فالد کو بلاکراس کے ساتھ
پھر محیت کے بینگ بڑھاؤ۔ شاید عہارا بیخیال ہوکہ اب اس کے دل سے
عہارا خیال نکل جکا ہے اور اسے عہاری ذات سے دیجیبی نہ ہوگی ۔ مگر دراسل
ایسا ہے نہیں ۔ تم نے گاہے بگلہ ہے اس کو ھیوڈ کرسلیم کو جس طرح پکڑا ہے
دہ برا برطش بن کر فالد کے دل میں گھٹی اور ا ب تاک گھٹی ہوگی ۔
مورت کی بے نیازی ،س کی کا میابی کا بہت بڑ اراز ہواکر تی ہے ملائد تہیں
اپنی بے نیازی سے فائدہ اٹھانا کھی نہ آبا۔ اب اگر میراکہ نا مانو توصف لد کو

محلاب كوميس ف كل جيجا مقا - دخشندو دبى زمان سے كينے لكى -

بمركباجواب ملاء

آج آئیں گے بہلے میرابھی بی خیال مقا کہ ٹابیرنہ آئیں مگر آپکا خیال معجم متا ۔

ميراضال بيشه معج بى كلاب - نركس بس كركين لكى خالد آئيس توان

سے آرج کی خشندہ بن کر د ملنا بلکہ اب سے جند سال ببلے کی دوب کہیں قبامت کا ذکر آنا مقاتو مراد عمباری جوانی سے موتی متی ۔

مگراب و جوانی ہے کہاں؟ دخشند ہ پوچینے لگی ۔

خالدگی آنکھوں اور اس کے دل میں۔ پاکس لڑکی بہ تو ہر حور ت جانتی ہی کہ اس کی امانتیں محفوظ رہاکرتی ہیں وہ امانت تیرے باس بھی ہے۔ تم اتنے عوصہ لیم کے ساتھ رہ کراحساس کمتری کا شکار ہوگئیں ورنہ ... ابھی تک مجھ بنا کھڑانہیں۔ برلیٹانی میں دبلی عزور ہوگئی ہو بے وینکری محبت اور خالد کی ناز برداریاں جب بھرتمبار اساتھ دیں گی تو اپنی اصلی حالت پر آجاؤگی۔

فِتْده اس طرع گردن حبکار مجوب بدوئی جیسے نئی نویل داہن ہو۔ نرگس فے اتنا کہ کرخامیتی اختیار اختیار کرلی مگلاب آئی اور دخشندہ کو بھرانے کرہ میں کے گئی وہاں اس نے اس کے سولم مشکار کئے حقیقتاً رخشندہ کو و ولہن بناکر جیس اسے گلاب نے بڑا آئینہ دکھایا تو دل کی دھ کنیں رقص کرنے لگیں دخشندہ ہر برر رت سے آئینہ دیکھیے میں مصروف تی اور گلاب کا دہی تھی۔ دخشندہ ہر برر رت سے آئینہ دیکھیے میں مصروف تی اور گلاب کا دہی تھی۔

فردبان مجی کھولی۔ وہ اپنی کرمی سے اٹھ کر رخشندہ کے بہلومیں آگر بیڑ کیا اور پہلی د فعد اس نے رخشندہ کے ملائم ہا معتول کو اپنے مصنبوط ہا معتوں میں لے کر ہوچیا،۔ ادر کہو مجھیلے میند جیسنے کیے گذرہے ؟

بغیر متہاں ہے ؛ دختندہ نے بجائے جوا ب دینے کے خالدسے برسوال کیا۔ کا ہرہے کہ میرے بغیر ہی گذرے خالد کہنے لگا و بیے وہ دن اگر میرے ساتھ گذرتے تومیں اس فنعم کا سوال ہی کبوں کرتا ۔

وخشنده خالد کامطلب مجد کرسنے لگی بیم اس نے اپنے کو آ مادہ کرکے ا

دن توبیرمال گذری جاتے ہیں ، مگر تہارے نہونے سے بدہت بے کیف گذر ہے ، زندگی کا جو معیارتم نے بدندکرد یا تھا وہ قائم ندرہ سکا دور اس لئے بے کمینی دن بدن پڑھتی ہی جی گئی .

یس نے تو بہ سنا کہ تم نے توب کرڈائی اس لئے آنے کی سبت مذکرسکا کل تہاں کا میں اور کا نے کی سبت مذکر سکا کل تہاں کا علائ گلاب سے معلوم ہوا تو مجرو و بارہ آنے کی جسارت بردئی ہے۔

خوب؛ رختندہ نے ذیرلب سکواکر کہا، تمہیں بلانے کے لئے پہلے نوبہ کا توٹرنامجی عروری ہے ، مگر میں نے تواپی تو بد کو ہیشہ کر کے توڑا، وراس کا جھے نوم بھی ہے ، تم اور تو بہمیشہ مجھے غویز رہے اور یہ میرے لئے نامکن بولکیا کہ دواوں کو ایک سمانتہ قائم دکھ سکول ۔

يافى بونى توبيمي ايك چزب خال كنهاك مكراتنى سخت ملى توب

كرتى كيون بوجو بعدس تورنا برك .

یکے معلوم تھاکہ تم میری توب کا مقابلہ کرنے کے لئے بھر مجھے مل جاؤگے یس نے پہلے مبرکیا بھر توب -

مبرکامیل نہ طااور توبہ ٹوٹ گئی۔لیکن نتباری آخری توبہ تعتی جو ٹوٹی ایس ا ٹوٹ بھوٹ کے بعارسی مزید توبہ کی صرورت نہیں ہے۔ یہ اقرار نتہیں مجھسے کرنا ٹرے گا۔

رختندہ فاموش ہوگئ اس سئے کہ ایت اس کی یہ خوامش منظور متی فالد ہمی ہمیٹا ہوا اس سے چرے کو بغور تکتارہ ا مجولی معجی، ہتام را ہوں کے نشانا ت اسے بلے اور وہ ایک ایک مقام کو یاد کرکے سلفت اندوز ہونا رہا مختندہ میں واقعی کچہ ہجڑ انہ تفا آ تکعول کی متانت اور سجیدگی سے جو ایک ہئی سی پریشانی چرہ برمبیل کی متی فالدکودہ بہت بنداتی ۔ اس نے اک دم سیسی پریشانی چرہ برمبیل کی متی فالدکودہ بہت بنداتی ۔ اس نے اک دم سیسی بیٹے یہ کچریز بیش کی کہ کہیں گھو ما بھراکیوں نہ جائے ، ہندوستانی ہمینوں سے اعتبار سے ساون کا جہید ختم ہوکر کھادوں مگ گیا تھا ۔ آسمان پر ایمنی کی کی کے اعتبار سے ساون کا جہید ختم ہوکر کھادوں مگ گیا تھا ۔ آسمان پر ایمنی کی کی کھو ما بھرا جائے ۔ اس نے خالد کی یہ بچونی منظور کری اور ساتھ بی یہ کہی کہا۔

اگر ملیں تو شہرے کہیں با برکسی جوٹے سے گاؤں با دیما ت میں ۔ کسی فسم مو قا۔ فسم مو قامہ

رات دہیں گذار نے کا اوادہ ہے ؟ خالد نے بٹری امیدول کے ساتھ موال

کیا۔

۔ اگر بوجلے گی تو گذارہی دینگ . نه معلوم کتے عوصہ کے بعد آج کی دات گذرے گی دات گذرے گی دات گذرے گی دان ا

کسی ڈاک بنگل میں قیام کریں گے خالد کہنے لگا، رات گذارنا ہو تو ایک درخت کا سایہ می بہت ہوتا ہے ۔

رختنده اس را ن گذار نے کا مقوم ہے کر بنینے کی مگرود اسی اسے اس روشنی میں بھراندھیرا نظر آیا اور وہ سیم کا خیال نظا۔ خالد کو ابھی تک اس نے بدنہ بنایا مقا کہ سیم اس گر میں موجود ہے اس لئے اگروہ بتلاتی تو گفتگو کا موضوع ہی بدل جاتا اس کے علاوہ اب اسے سیم کے وجود ہے کھرشرم بھی آنے گئی تھی جب سے اس کی دباغی حالت بیٹی وہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرتی تھی میکی خالد سے اس کی دباغی حالت بیٹی وہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرتی تھی میکی خالد سے اس کی دباغی حالت بیٹی وہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرتی تھی میکی خالد سے اس کی دباغی حالت بیٹی وہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرتی تھی

ملیم می تو بہیں ہیں میرے ماتد

اس گُرتیں ؛ خالداک دم سے چؤنک پڑا ، مگرتم فیا ب تک النک معلق کوئی تذکرہ نہیں کیا ،

تذکرہ بی کیا کرتی ۔ دماعی حالت خراب ہوجائے سے وہ اب کسی کو نہیں سے انہیں سے انہیں سے انہیں سے انہیں سے انہیں سے

فالدپرسلیم کے نام سے فاموشی طاری ہوگئی۔ وہ فاموش بیٹا ہوا زشدہ کی بانس سنتارہا سلیم کے متعلق کوئی سوال اس نے اپنی طرفت سے بہیں کہا۔ حب اس عجیب وغریب کیفیت سے وہ گذر چکا تو دخشندہ نے خود ہی توک کم

اسے کہا۔

جب کیوں ہوگے : سلیم کا ای لئے کوئی : کرمیں نے کرنا نہ چا کا تھا کہ تہا ہے

ذہن پر اس کا غلط الرپڑے گا۔ وو دوستوں کے ذہنوں ہیں اگراتفاق نہ ہے

توہی صورت بیدا ہو جاتی ہے یہی جز سلیم کے وفع میں فلیت کے ما تو بیا ہوگیا۔ اب

جاس وقت تہارے و باغ ہیں موجود ہے اور ان کا دماغ ما وُف ہوگیا۔ اب

جبہ تہیں سعلوم ہی ہو چکا ہے کہ سلیم بیبال موجود ہیں تو انعیس جل کرد کھی ہو۔

خالد نے اس طرح خاموشی سے چلنے کی آمادگی ظاہر کی سلیم کے کمرہ

میں مہنے کر دخت ندہ بجائے اندرجانے کے دروازہ کے یاس مقبر گئی۔ اس

میں مہنے کر دخت ندہ بجائے اندرجانے کے دروازہ کے یاس مقبر گئی۔ اس

دوسری چوٹ ہو، خالد نے ساتھ اس کا موتا تا پرسلیم کے صفحل د ماغ کے لئے

دوسری چوٹ ہو، خالد نے ما ندرہ اکر سایم کو بہلے سالم کیا پر خاموشی ہے لئے

دوسری چوٹ ہو، خالد نے اندرہ اکر سایم کو بہلے سالم کیا پر خاموشی ہے لئے

گیسہری کے بیک طرف بیٹے گیا۔ اس کی مختلف د ماغی ما لذوں کا جائزہ سلیف

کی سہری کے بیک طرف بیٹے گیا۔ اس کی مختلف د ماغی ما لذوں کا جائزہ سلیف

سیم خالد کے اس جملہ بریخوٹی اساسٹرایا۔ باگوں کی بہنی کو کوئی ہمیت نہیں دیجاتی درنہ اس کی امرمنی میں بڑا طنز تھا۔ خالد کو اس کا است پرتعجب مقاکسلیم فے اسے بچانا نہیں حالانکہ وہ خالد کو دنیا بھرت زیاد وبہجانا مقا اسے بچان نی وہ سکرا ہٹ بچان نے کے بعد ہی اس کا دماغ خراب ہوگیا ۔ ا بسسلیم کی وہ سکرا ہٹ قبقہوں میں بدل جگی متی اور خالد کے مسابقہ دخت ندہ کو بھی پیشک مہد نے مگا مقاکر شاید سلیم نے خالد کو بچان لیا۔ قبقہوں میں باگل بن اور خوت دو نوں شامل مقا۔ ذخت ندہ گھر اکر کمرہ کے اندر آگئ اور اسی وقت وہ قبقے بھر جبلگ اور خاموشی میں بدل گئے۔ خالد بوجھنے لگا۔

اس فسم کے دورے کیا ایفیس اکٹر مٹرا کمستے میں ؟

ایساخوت ناک دورہ نوآج ہی تہاںہ سے ساسنے بڑا ، دونا ان کامعول ضرور مقا مگر آج کی پیر سے ساخند سنی انھیں مہلی د قعہ آئی ، ایسا معلوم ہوتا ہو کرتہیں د بچھنے کے بعد انھیں کچھ کچھ یاد ضرور آیا ۔

نیکن مجید بہانا توقطعی نہیں ۔ مالانکہ میرے اس استغیار مواموں نے قبقے لگائے ۔

التدجائے کیا بات و بلغ میں آئی۔ رختندہ نے تعجد بسے کہا کس بات کا افر لے لیا کوننی بات یادآگئ مجھے توجیرت ہورہی ہے اور کھر متہ ہورہی ہے اور کھر متہ بنا اور کھر میں اکر میں میں بات نہیں ۔ اگر سوچا جائے تو ان کھر میں بات بہا ہوگیا مقان کا خیال مقا کم میری ان باریکیوں کی علم میں سے پہلے امی کو ہوگیا مقان کا خیال مقا کم میری ، وری بادی ملاقانیں حب علی شکل اختیا رکریں گی تو ان کا د بلغ بھی معیک سوچا نیکا یہ مسب اسی کے آٹا رہیں ۔ سوچا نیکا یہ مسب اسی کے آٹا رہیں ۔

موسکتاہے خالد کہنے لگا۔ و لمنے کی خوابی کے اسباب بھی بمبری اور تمہاد<sup>ی</sup> ملاقائیں تقیس اس لئے صحت کا سبسیہ بھی بہی ملاقائیں بن سکتی ہیں۔ جلو بجرجلیں ہم دولوں۔ انھیں اسٹر کے مجروسہ بچھوڈ کر۔

بنتنده الدکرفری بوگی فالدای چلنے کے لئے تیار بواسگوان دونوں کے کره سے بحلتے ہیں سلیم کے قبضے بر ملبند ہو گئے اب ان ہیں پہلے سے بھی ذیادہ فل اور شور تھا، بابر سے الیا معلوم بور ہا تھا جیسے کرہ کی جیست ان قبقہوں سے اری جارہی ہو ۔ قبضے بلند ہوتے دہ ہے مگر فی خشندہ اور خالد نے رکنا مناسب نہ بھی اری جاری گاڑی جو کہ یا و نڈیس کھڑی بھی اس بر ددلول آکر بیٹھ خوب صورت کن کی ماڈل کی گاڑی جو کہ یا و نڈیس کھڑی بھی اس بر ددلول آکر بیٹھ اور زیادہ بلند ہوئے سی خالد کے ہی بہلو میں آکر بیٹی ، کا داسٹا در ملے موکر علی تو قبضے اور زیادہ بلند ہوئے سیم اس طرح قبضے لگا تا ہوا اپنی سہری سے اٹھ کرکھڑی کے اور زیادہ بلند ہوئے ایس کی مقا، مگر جانبوالوں بیاس آکر کھڑا ہوا ہوگیا ، اب قبول کی زامنظ اب کی۔

بخی ماب کے ان قبقہوں کوسٹ سن کر ہم ابر روئے جادہی تی ۔ گر بھر میں شایدان قبقہوں کا اسلی سفہوم وہی جبتی تھی۔ اُسے گلاب نے رونے سے منع کیا۔ نُرگس نے سحجایا مکر اس کے آن وکسی ندھنے سلیم اب بخیہ کو ذہبی اِنا تھا، مگر بخیہ بہانی تھی۔ ابنی دعاؤں کو اٹھاکر اس نے مالائے طاق ضرور دکھ ریا تھا اس کئے کہ اسے عوصہ تک ان کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس کا معصوم دل مرھا گیا تھا۔ مگر ول کے ہرگوست میں بیخواہش تڑ ب دہی تی کہ ڈیڈی ا جے ہوجائیں، اُسے مگرول کے ہرگوست میں بیخواہش تڑ ب دہی تی کہ ڈیڈی ا جے ہوجائیں، اُسے بہانے گئیں۔ اس سے ہیں تہ کی طرح بائیں کریں۔ یا گل ہوجائے کے بعد کی میں کے بعد کی کے بعد کے بعد کی کھی کے بعد کی کوئی کے بعد کی کی کے بعد کی کے بعد کی کے بعد کی کی کے بعد کی کے بعد کی کی کے بعد کی کے کے بعد کی کے بعد کی کے ب

کہی اے اپنے پاس بلایا می نہ تھا۔ باب سے دل کی دھ کنوں کی آوا زبرابراس کے کانوں کی آوا زبرابراس کے کانوں میں نہ معلوم کہاں سے آیا کرتی متی ۔ اس کا کتنا دل چا ہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح بھرائی کے سینہ برسر ۔ فلکسو سے، انھیں دھ کنوں کو کان لگا کہ سینے جھیں وہ ابنی عربوسنتی رہی ہے۔

گلاب اورنرگس کاسجبانا تجبانا حب کام ندآیا توید دونوں اسے سلیم کے کرہ میں نے کرگئیں ، قبضے کرہ میں پرسنورجاری سخے سلیم اپنی سسہری سے کمٹی کھڑکی کے باس جلاحا تا اور بھر ہنتا ہوا سہری برآ کرئیٹ دہنا، نرکسس نے جاتے ہی ڈانٹا، وہ بھی مخبہ کی طرح ان فہتھوں کی وجہ بھیتی مگر اسے ان جمقہوں سے کوئ ہمدردی زمتی، اس نے سلیم کو خیاط سے کرکے کہا۔

تم پاگل عز در به و مگر این کو بهوش و حواس بین لانے کی کومشش مجی بین کرتے ۔ نہ رہ اس باگل بن سے تم برج کچے گذرتی ہے اس کا علم نو خدا ہی کو بوگا مگر نہاری وجہ سے جو پر لٹیانی سم مب کو ہے اس ہم خوب سیجے ہیں۔ واسے دیجی کرنے ہاری وجہ کو یہ تمہاری لڑکی ہے جسے تم لینے سینہ بر لٹاکر را توں کو سویا کرنے تھے ۔ بہارے یہ قیفی اس کے آ اسوبیں ادریہ اسی و فنٹ بند بودگی حب بخیار ہے ان قبقہوں کی آ وازی ختم ہوجا بین گی ۔ اگریہ قبقی اس کے اس کے ان بند مبوئے اس کے تابی موٹر برگھانے کے تو بہیں ترم بلند مبوئے بین کر فراند اپنے ساتھ گھومی بھری ان ان جا جا ہے تھی تاکہ تم بین نرم بھی آئی تو فین کھی ۔ د صلاح سے کہ اس ای تھی ایک کے ساتھ گھومی بھری تم میں نرم بھی آئی توفین کھی ۔ د صلاح سے کہ اس ایک گھومی بھری تم میں نرم بھی آئی توفین کھی ۔ د صلاح سے کہ اس ایک گھومی بھری تم میں نرم بھی آئی توفین کھی ۔ د صلاح سے کہ اس ایک گھومی بھی تک کروہ خشک شہنیوں پر کرک تک تم میں موٹر محقاند دولت ۔ رفت ندہ بھی گھروہ خشک شہنیوں پر کرک تک

بسیالیتی اور آخر کاروہی ہواجس کا افہارس نے آج سے بہت پہلے تم می کردیا محت ا

قیضے خود کوزختم ہو چکے سے سلیم کے جہرہ برا ب اسقد استجدا کی اور خاس شی سی جیسے اس کی مگا ہول کے ساسے موت کا سایہ کرکت کر رہا ہو۔ نیا دنگ ورو ب جی کسی کی سجوسیں نہ آیا۔ مجنہ اور ترکس ا ب بھی اس کے چہرہ کی طوف بغور دیکھ دہی سی سگر جس طرح وہ قبضے ان کے لئے بے مقصد سے اسی طرح پہنچینگی اور خاموشی جی

نختده کافی دات گئے دائیں ہوئی۔ فالد نے موٹر کو بہت فاموشی کے مامین کہا و نڈیس دافل کیا کو کھی ہیں ہرطرف ادامی اورسنا ٹا بچیلا ہوا تھا کروں کی بتیال کل تھیں اور تمام لوگ بے خربی کے عالم میں بڑے ہوئے سو سفے رات کے زیادہ گذر جلنے کی وجہ سے گیلری کے اندر کا دروازہ بھی بند کر لیا گیا تھا۔ آیا کے رقعت ہوجا نے کے بعد اب مرسام ہی سے اس گر کے دروازے مقفل ہوجاتے تھے۔ گلاب کے موقے جب کو کوئی ہو چھنے والا نہ تھا۔ پھر بہ درواز ریکس کے لئے کھلے دہتے ؟ دخندہ نے گلاب کے موالی ہوائی کہا کہ کہ کہ کہ کہ باہری کھ کی کو بلکے سے تقبیقتها یا مگر، ندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ باوانہ بلندکسی کو پچا سے مقبیقتها یا مگر، ندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ باوانہ بلندکسی کو پچا سے تقبیقتها یا مگر، ندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ باوانہ بلندکسی کو پچا سے تقانوہ کی میں ذخندہ کوارکسی سے جاب تھا تو وہ مجب

متی خود ابنی لاکی کے سلصنے جاتے ہوئے وہ اس لئے شراتی ملی کہ بنچہ کی بے گناہی اورمعسومیت کے روبرواس کا اپنائس وجود مانے سے میا و مانگتا مفار بخراب آھی خاص سمجعدا دہویکی معتی عمرزبادہ نہی مگران آئے دن کے بخرادا سنے اُسے اتنا بورها کرد با تفاکہ وہ سادی باتیں سمعنے لگی متی سلیم کے لئے اس کاسی عجاب خوت بنگیا۔ اس کے اپنے منیر کی آوازیں برابراس کے کا نول میں آباكرنى كفيل . وه اسية كردارايي وجود برلعنت تميى كرتى كفى ، اجهائيول كى قاير اور برا سیوں سے نفرت کرنا اسے معلم متھا۔ خیا مخرسیم کی شریفانہ صفات اورخوبال اسے آجنک مرغوب میں مگرنه معلوم وہ باوجود سرتوبہ کے خالد کی يدستيون كاشكاركيون بوتى على كئى . دردازے كھلوانے كى حبب مرحهم بيكار کئی تو اس نے خالد کو رخصت کرہ یا۔ خالد نے اصرا میمی کیا کہ وہ اسکے ما تقصيط تأكديه باقى را ت مجى المغيس الودكيول كى ندر مبوجائي من مين اتنا وقت نتم موانها مكر دخنده نام في اور مورا خالد كوتنها والبس جانا برا-اس وراسی در میں خال اور رخت ندہ کے اندر محبت کی وہ سام کیفیات سیدا ہو م کی تقیں جنیں زمانے وقتی طور پر حمینیا تنفا۔ اور اس کے آپس کی یہ حدائی و ونوں کو بہت شاق گذرہی تی . خالد نے جاتے ہوئے دریافت کیا۔ صحكس وقت أول ٤

جس وقت بستري آنكه كلي علي آنا دختنده كينے لگى ـ اگرس سودى ہوں تو هجھے گلاب سے بىدا دكروالينا -

فالدشب بخيركهد كريخصت موكيا اور رختنده كمباؤندك سرى برى

گاسس پریٹی کروٹیں لیں۔ پارسائی کامحض بہانہ کرتے کرنے عمر کا آشاصہ زندگی نے کئی کروٹیں لیں۔ پارسائی کامحض بہانہ کرتے کرنے عمر کا آشاصہ گذرگیا۔ ذندگی کا یہ وہ صد ہے حب عودت سب کھ کھو د سے کے بعد کے کھو سیکھتی ہے مگر اب سوال بہتھا۔ کہ جو کچھ وخت ندہ نے کھویا اسے مرائد حیا ت بھی کر یوبا جائے یا اب جو کچھ اسے ملا اسے زندگی کا بحر بسمجمکر مواجائے یا اب جو کچھ اسے ملا اسے زندگی کا بحر بسمجمکر خوسش مواجائے و

المنین خیالات کی اد صطرفز میں مد معلوم کتنا وقت اور گذرگیا اوزیاد گهامس برببیعی بوئ محض اختر شماری کرتی رہی ۔ انٹی دیر تبنها بی میں بی<u>یشنے کے او</u>ود وہ اب مکسی کو آواز دینے کی مہت نہ کوسکی بسستر بر عانے کے لئے آگھیں بند موری مخیس مگردل سرآ مث برخون کی وجه سے کا نب اٹھتا تھا۔ وہیں تھی ینٹھے دخشندہ نے اپنے متعلق بہ بھی عورکباکہ اس میں گنا ہوں کی وہ دہری اور مارست كبول مفقود بعرو مام طور برليس لوكول بيل بائ حاتى بع يواسكى ماں نرکس میں ہے جس کے آٹار گلا بالسبی کمتر المکی میں ملتے ہیں اور جوآیا ہیں بوری مشدت کے ماتھ موجود محتی ، اسی لئے توجیب اس کا دل مجر اگیا وواس گرېرلات اركرچل دى - ايغ منعلق حيب وه اس كم منتى كى كونى وجه مذمعلوم كر مى توذرا دىركى بى اسى اسناد برعضد آن لكار وه زندگى بعرعذ بات كا شکاراس بری طرحسے ہوئی کہ استے لئے کوئی نشان داہ نہ بناسکی -ایک ہی وقت میں نیکیوں اور برائیوں کے سیھے دوڑ نے دوڑتے اس کا یہ حال کیا كان كه وهمشدوع بى سے مال كے كہنے برمليى ياسليم بى كوابيا مطم لطرباليتى.

اب نداس کے پاس اس کی مال محق رسلیم ۔ اس کی اپنی اولا مکی بے زبانی تک میں افوا من مقا البتہ خالد مقا ویساہی بدکردار ویسا ہی گذیگا دسگران متسام مابول کے باوجود فضند کا اتناہی دلدادہ اور برسستار ۔

در اصل شکل تومین بونی که احیائیاں برابر اپنے قالب بدلتی رہیں وسطح برایوں نے کوئی رنگ ربدلا . رخشندہ کے لئے فالدی دہی کشش برقرار مہی وبى جوش قائم ريا، بيعروه ال برائيول سي بجياح براكركهال بعاكتى ـ د نياكانظا اگرسلیم کوغوبٹ کی زندگی سے نکال سکتا توحنالدکی امارت بھی دم توردتی غربت منهوتوسي كمبال كنا مهول كاحقابله كرسكتى بين مكراس موجوده لطائم ميس توسب سے بڑاگنا ومفلسی دور نا داری کوسمجھا گیا ہیلیم نرگس کی سکا بدول کے علاوہ خود رخشنده کی نظروں میں اسی لئے گرگیا . سٹرافنت کے وہ بندھے میکے اصول کہ الكاركاى الني شومرى ملكت بي الك طوائف كي كار معلى سك ميليى دوز جوبحث نرلس ادرسليم كے درميان جغري متى اس كانعلق وخشنده كى فطرت متى بجوعام طور پرایک طوائفت کی ہوئی ہے جس سکے ذہرن اورد ل و د طبط کوازل سے اس دھا میں ڈالدیا جاتا ہے . تصور وار رختند و متی اس نے اپنی عصمت من بچائی ملبم سے يے وفائ كرتى رہى . سامنے كى چيز حب اس طرح صاحت ما عن الم آتى رہى تو دنیا کے بہت بڑے نظام کھیے تشکیل دیا ہواہے کون کے ۔ یسب کچھ کہنے ک ممت نه نركس مين مقى ما وخشائد وميس سليم اور خالدابني ابني لاعلى كى بنا بررنجيد اورخوش تقے جقیقتوں کو پر کھنے کے لئے اگر یہ زاو بیٹ گاہ بنجائے تواس انے بڑے القلاب بين مذ خصور يخشنده كائقا مذخالد كالسليم اور نركس كي شكامين محى بارثر

متیں۔ بات کابنا یا بچٹ اس کے اندرونی وجیات کی بنا پر بہوتا ہے۔ ظاہرا بایس تو صرفت زبان تک آسکتی ہیں اس کے ملاوہ کوئی کام نہیں کرسکتیں ۔ رخت ندہ کے دل برحبب غم کے بادل شدت کے ساتھ متڈ لاتے توان کارڈ عمل میں ہوتا تقاجواس وقت گھاس پر بیٹے بیٹے ہوا مگردہ انھیں خیالات کی گود میں اب سونکی تھی ۔

تاروں کی جمک سفیدی میں بدلنے لگی اور دات کی جاندنی اندھیرائیکر کمیا وُنڈسے نائب ہوگئی مگر آسمان کی سفیدی سے یہ بتہ صاف جینے لگا کہ صبح کاذ ب عنقریب ہے۔ اسی وقت گیلری کے دروازے سے حکنی گرنے کی آواز آئی اور نرگس نے دروازہ کھول کر ادھرادھر آسمان کی طرف نظری کھیا کو دیکھا لان کی کھاس برحیب کوئی لیٹا ہوا نظر آیا نو وہ رخت ندہ سے قریب گئی اور فرد آبی اسے بہجان کر حبگاتے لئی کمی نیند میں آنکھیں سلتے ہوئے وہ فور المفکر بیٹھر گئی کی نیند میں آنکھیں سلتے ہوئے وہ فور المفکر بیٹھر گئی کی حقور اسا ابنی حالت سے سٹر مائی ہوئی وہ سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی وہ بیٹور گئی ۔

تم نومینکی بوئی چیز بهوکررهگیس درات مین دانس بهوی مقیس تو مجعه اوازد بیر حجاکیول ندلیا مین دروا زست کهولدیتی -

تکلیف بی نومونی آپ کو رخت نده نے کہا سیم کامی خیال مفاکداگر دن کی آئکو کھل گئی تو کیا ہوگا ؟

ملیم کی آنھوں کا مال توانٹرہی کو معلوم ہوگا نرگس کہنے لگی مگرنجب رادی رات میں کئے و فعد اکھی اور گردن افغال مفاکر تمہا رے بہتر کو در کھا۔ نہ معلوم

ائے بدنشویش کیوں رہتی ہے کہ تم کمال گئی مبوکس کے سامتاگئی ہو؟ کچھ پوچی مہی رہی سی آب سے ؟

پوچپانو کچھ میں نہیں مگر ہیں نے اس کی معصوم آنکھوں کے اندرھانک کرسب کچھ معلوم کر لیا ، تمہاری بھی اس عمیس بہی حالت بھی ۔ گذا ہ سے کچھ نہکھ کھٹک نومحصوم دلول میں بیدا ہوتی ہے مگر ہمارے یہاں اس قسم کے سبن بچوں کے ذسنوں ہر بُرا انرنہیں کرنے بلکہ ان کے شعود کو بیدا دکھتے ہیں۔

کتاب زندگی کے یہ بیلٹے ہوئے اور اق ہیں جنیں اب ہیں دہرار رہی ہو۔ بخمہ کو پھی شایدا پنی جوانی میں یہی ورف مچر ملٹنا پڑیں ۔

یشنانهین یکهوکه پرصنا برس نجے نرکس سنس کر بولی بیشنا نواسیس الله استیاراتی بیشنا نواسیس الله است می بیات میں جر بے بہتر نے مثال سنی مبولگ که تواریخ اپنے آپ کود مراتی ہیں جو میں دیجہ جی اس جو اس وفت تم میں دیجہ جی بدت ہوئی میں تم میں دیجہ جی بوں ۔

ترکس اورزخندہ بائیں کرتی ہوئیں اندر چی گئیں۔ گیلری سے ملے سب کے مراف کی آواز سے ملے سب کے مراف کی آواز سے کے مراف کی آواز سے سارا کم و گونجا ہوا تھا۔ صبح کے وفت کی مفتدی مفتدی مفتدی ہواؤں نے نرکس میں کھی مزود ت سے زیادہ خوش مذاتی بدیرا کردی می ۔ کلاب کے خوالوں کی آواز شکر وہنی بھر کہنے لگی ۔

ان خوالوں کی آواز میں تنہائی کی فریاد مصر ہے ، عورت کی زندگی میں اگر مرد کی موجود گی شامل مذہو تو اس کی ساری نزاکتیں ختم پوکر سے صورت اضیا ر کرلیتی ہیں ۔ جواس دقت تم گلاب کی دیکھ دہی ہو ۔ بیجاری زندگی کا سرمعیار کھوکر مرف اپنا موٹا یا بڑھا دہی ہے اورخیلٹے نو آج بہلی د فعہ میں نے اس کے سے کس قدر دور دور دور سے لیتی ہے ۔ سگریسس کھے لیے سنیازی ہے ۔ سکریسس کھے لیے سنیازی ہے ۔ کسی کے آنکھول کا نور ہوتی تو اس کا جسم بی خوب صورت رہتا اور اد أیس بھی دلفر ہیں ۔

رخنده نے مال کی اس لے مقعد بات کا کو فیجا ب تہیں ویادہ برست خاموشی سے نرگس کے کرہ میں مہنچ کراسی کی مسہری بردیوگئی۔ اب منع کی روشی دهبرے دهبرے نبودار مورسی می مودن کی اوازیں دور اور قربب کی سیدو ے کا کون میں آرہی مقبیں ۔ ان آوا دوں کا کوئی مفہوم نہ سہی مگران میں ایک کیفیت مزور مقی ر دختنده زندگی مجرد ان کئے تک ماگنے کی وجہ سے ان آدادوں کے اشسے لاعلم منی مگر نرکس اپنی اس عمرمیں صبح الطفنے کی عادی بوعلی متی اور اس براب موذن کی صدایس براخوشگوارا ترکرتی مقیر کسی نوش الحان كى آوازېر اس فے اپنے كان كھڑے كر كے دخشندہ سے كہا۔ كتناجادوسي اس آوازميس كتني يراثر اور كبرى موسيقى والتدكى وحدانيت کا علان جس قدرسادے طریقہ برکیا ما تاہے اسی میں دنیا کا سب سے زیادہ بڑا بن شامل ہے اور شا بدیمی خدا کے مسب سے بڑے بونیکی دلیل بھی ہے ہماری گراہی کا ایک پڑاسبب یہی ہے کہم میج کی تعمول سے محروم دکھے كے ورنہ بندونفيعت سے قطع نظر جميں صرف يه آوازي مقدس اور باايان بناسکتی تقیں لیکن دنیا والوں نے ہوار ہے سونے اور جا کئے کے اوفات مبل کر

ہیں،س نغمت سے مودم کردیا۔ آپ ایان (مدنقدس کو انتی پیں دھشندہ پوچھنے لگی۔

برخیفت اپنی جگہ پر مان لی جاتی ہے بھیقت قود دہی سوالیتی ہے کوئی ملنے باند مانے بین جگہ پر مان لی جائید گیوں کوکر پنہیں مانا سکن ندہب نے بہیں خودہی اپنانے سے اشکار کرد با ۔ ہار بینیتہ کوحرام کہالیکن اسی قلب کے مانے والوں نے نظام وہ بنا دبا کرہیں اپنے بیت سے بھا گئے کی ہمت نہوئی ہیں اس بیٹ کی گرا ہیوں سے نکا لئے کے لئے نہ کوئی صدم مذہب نے اٹھا با نہ فدم ہب کے مانے والوں نے بھر بھی ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم لینے تلکہ اور ایمان کی خدمت کرتے ہیں ۔ اس کا افسوس ہے کہ بوری طرح سے اس کے اصولوں کو نہ مرت کے ۔ ہمار سے بہاں فدم ہب اور بیٹ حون بیں رجی ہوئی چیزیں ہیں ، کوئی ہم سے جا دا بیٹ چیزان کی خدمت کرتے ہیں ۔ اس کا افسوس ہے کہ بوری طرح سے اس کے اصولوں کو نہ مرت ہے ۔ ہمار سے بہاں فدم ہا کہ بار کی خات ہوئی ہوئی جیزیں ہیں ، کوئی ہم سے جا دا بیٹ چیزان کی خدم جا کرم ہوگا کہ علی برکھان چیزیں ہیں ، کوئی ہم سے جا دا بیٹ ہوئی ان خات و خدا ہی کے گر جا کرم وگا کہ علی برکھان جا سے تب بھی نا حکن اور ندہ ہب بینا عمل اور خبا کے لوگ ۔ پانے مارا طبقہ یا و نہا کے لوگ ۔

فنده اس گفتگو کے بیج سے کہیں سوکئ ماں کی طائم سببری اور گدکت بسٹر نے جبم کو آدام و یا تو آنکمیس خود مخد بند میو کر محوخوا ب بہوگئیں ، نوگس کے جو کچھ جی بیس آر ہا بھا وہ کھے جارہی تھی مگر رضندہ کی طرف سے ان ہوں ک کوئی جراب مذاقعا ۔

غرضکہ دن اس طرت کٹتے ۔ چلے گئے خالد کے ساتھ دخت ندہ کا نعلیٰ اب ویساہی منماحیں کے میئے نوکس نے ہمیٹے کوشسٹس کی معتی مسلیم کی حالت پرستو متی اوراس بین کسی تبدیلی کی امید تھی ان پائی جاتی تھی البتہ بجنہ اب وہ نہتی وہ آپنے بند اس وسال کے اخا نوں سے ساتھ کچھ اسقدر بدلی کہ اس بین کہ سنی کے باد جدد ایک بیزی عور نت کار کھ رکھا ہو آگیا جرکی منزلین افالین تک جدہ یا بندرہ بھی طبوق میں ۔ گماس کی مقل اور لیا فت کسی ٹری عود سنے کم یہ تھی اور لیمن اوقات نو ابسا ہوتا کہ ماں کا بیٹیس سالہ ہی بندرہ سال کی صغر سنی کو زبر ذکر کسکتا اور وہ محبورو لے لیس مبوکر بجبہ کا سنہ اس طرح تکے لگئی ۔ جیسے اس کے سنا ہو بھی اور وہ محبور و لے لیس مبوکر بجبہ کا سنہ اس طرح تکے لگئی ۔ جیسے اس کے سنا کے بعد بھی کھی وہ ریانہ کے آخری درجہ میں تعلیم بار ہی تھی ۔ بیر معائی کے گھنٹوں کے بعد بھی کھی وہ ریانہ کے پاس آکر بیٹھ جاتی ۔ دِنت ندہ نے فاص طور بر بھنے ہے کہ بعد بھی کھی دہ ریانہ کے پاس آکر بیٹھ جاتی ۔ دِنت ندہ نے فاص طور بر بھنہ کو ریے انہ ہی کے سبیرد کیا تھا۔ مگر دولوں کی گفتگو سے جو مطلب ما سائی کور سے سائل میں انہ کور ایک دن تا با ۔ دہ مہی تفاکہ بہ سپردگی کسی دہ کی عیانہ کی کا بیٹن خیسہ نکالا جاسکنا تھا۔ وہ مہی تفاکہ بہ سپردگی کسی دہ کی عیانہ کی کا بیٹن خیسہ نکالا جاسکنا تھا۔ وہ مہی تفاکہ بہ سپردگی کسی دہ کی عیانہ کی کا بیٹن خیسہ نکالا جاسکنا تھا۔ وہ مہی تفاکہ بہ سپردگی کسی دہ کی عیانہ کی کا بیٹن خیسہ بنتی گئی۔ بحبہ بہی نے رہے انہ کو ایک دن تا با ا

یس دنیا میں سولئے ڈیڈی کے سی اور کو اپناعزی نہیں مجنی اقی کے متعلق میرے خیالات ہیشہ سے خراب تقے اوراب مجی ہیں۔

مری بات ہے بیٹی ریک نہ اُسے مجما نے مگی ، نہار سے خیالات اس عربی کسی کے متعلق المجھے یا بڑے نہ ہونا چاہیں ، دختندہ ہین بھی مال سے خلاف میس یہ اس وقت کا ذکر ہے حب ہم دولوں تہار ہے مگر رفتہ دفتہ ذا نہ نے ساری تلخیال ختم کردیں عہارے یہ اختلاف بھی متم بوجائیں گے ۔

شايد يجمه كيف كل مع تواسى كوئ مورت تط شيع آتى يسان

اسکول کراوں تو اپنے ویڈی کو لے کرالگ دمیوں عمیے ندائی۔ سے کوئی نگاؤہ ب نائی امی سے ۔ میرے بس میں ہوتا تو اپنے اس وجود سے انکاد کرتی کیس ایک بدنام گھریں بیدا ہوئی۔ وجود اور بیدائش بر انسان کو کوئی اختیار نہیں ور ندان فلط بھموں کا سد باب موسکتا تھا۔ اس موجودہ دور میں ایسے گھروں کی کوئی ضرور ت بھی نہیں۔ ان بدنام گھروں کی بورتوں کو بیولیوں کی شکل بیں بدلاجا سکتا ہے۔

وہی سماج حس نے انھیں ان برنام گھروں میں بیداکیا ۔ میں ان و تونکو برا نہیں کہتی مگران کی ہیں بندھانا مجی سمارا فرص نہ ہونا جاہئے۔ ہرہے کام کے کچھ نہ کچھ وجوہ ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی براکام براہی کہا جائیگا ۔ اور اسے کسی مصلوت کی بنا پراجھا کہنا در اصل اسی گندسے ماحول اور نظام کی پرورش کرنا ہے جس نے ملک کی اتنی بے شارعور توں کوموت کے گھا ش آناد دیا ،

باتیں تو بے مسمعداری کی کرتی ہوتم ریجا نہ کہنے گی مگر چرخا بیاں ہمار کا ملح با ماحول سی جڑیں بکڑھی ہیں اسمنی آسانی سے دور نہیں کیا جاسکتا۔ است دنیا بیں ہراصلاح کا مطلب انسان کو بما میوں سے اور زیادہ قریب کرئی ہم میجدہ مدیب اور موجدہ مسیاست میں شاید بال کے برابر فرق ہو حالانکہ مذہب کا وجود ہماری وہذب دنیا میں اس لئے ہواکر سیاست کے حریب لوری طرح ا بناکام فرکسکیں عوام جرسیاست کا شکار ہول ۔ ایمنیں مذہب بینے اصولوں سے بجاتا و بے تکن دب، س کا مداکس طرح دویا جائے کہ مذہب

سياست كاشكار بوگيا اور و حريج نبين تنهار ساست نداستعال كرسي مخي، نربب کے ما مقول بورے موے ا بہتیں تاؤکاسی حالت میں جب ا بمان ابنا مندمور حیکا بو بهرساح با افام کی اصلاح کس طرح کرسکتے ہیں ؟ سماے کا بنا نا تہائمہاری ای یا نانی آمی کوراہ راسست پرلانا تونہیں ہیے۔ ہماری اجتماعی زندگی برائیوں سے اس طرح مسلک ہوچکی ہے کہ اب اس کے لئے کسی اصلاح کی حزود نت نہیں ۔ اس سماج کو تو لمپنے بام عووج ہی پہنچے کہ دم تونیا بلیے کا اور وہ اب ہے تھی مہبت نزدیک بللم کی مید دھوپ حیب برصة برصة باكل سياه بوجائة توسجه لوكه وه بامع ورج الكا اوروبي خ د بخودساج کی اصلاح شروع جوجائیگی اسلے کہ وہ بُرائیوں کی آخری حدسیے۔ مكا النبي بهم كلينبي كم سكة مخد في الين ولائل لاكرسا من ركم سرکی ٹویی اگریسٹ پہن ہی جائے تو ٹویی کو مطعون کرنا کہاں ماک وائز ہوگا ؟ یا توتم نے اپنی نا مجرب کاری کی مباویرٹ اید علطمتال دے دی ریجانہ مجنہ کی بات کا طے کر بول ٹیری ۔ ٹوپی کا بیروں میں بہن لیڈا سیاست بہیں ہے بلك بيركا سرس بدل جانا سياست ب الركوني تخف اين بيركوسر س زیاده عرنت دے جوموجده زمان میں مور اسینواس کی اس حرکت بر مجھے یا تربیر کیا اعراص بوسکناسد ، بیرول میں منے قیمی جوستے سے جلتے ہیں رون براسی توبیاں نہیں رکمی ماتیں۔ وضکہ ٹوبی کی مگر جو نون نے لے لی اور اسی کوسپیاست کہتے بھی ہیں۔ بنظا ہرنڈونی کا قصور اور ندج نے کا اور مقصر ار بعی حل موگیا۔

البس كى يرج شجب حزورت سے زياده طول كين كئى تورىجاند نے است محا بجها کر گرروا ندکره یا اور دختنده کوشی فون پراغلاع دے دی که بات کہاں تک بېنې اور کمهال پېنچکرختم چوگئ - ان د ونول کا آبس کا په عهدو پیمان تفاکه وه مخمه کے دل و د بلغ براس فئم کے فلط اٹرات برا برصور تی رہیں گی اور خوا و رخشند كى باتون يرىخبه كان نه د عرب مگر ريا نه كسمجائى بوئى باتون برعل ضرد ركزيكى . فالدادر رخشنده كي شادي مين اگر كونئ چير لمنع متى تو وه مجمد كي زات متی ورزسیم کی شادی سے قبل اور اس کے بعدد نیا بر میبی ظاہر بدوسکا کنشندہ مرف خالدگی دامشته سے اور اب اتنے دلون کی بدنامی سے بعد صرف شادَی ہی ایکسالیی چیز متی جو عیبوں پر پر دہ ڈال سکتی ۔ خالد نے نرکس کی کو میر اسی برانی روش برسجادیا تفار ٹیلی فون . ریڈ پوسٹ ، فرینجر ایرانی قالین، خدمت کار اور بیرے خالد اپنے باب کے انتقال کے بعد اس کی ساری جائیداد کا تنها مالک قرار بایا اور زخشنده کی خوست بول بر روبید بانی کی طرح سے خرج کرنے لگا مگرسائنہ ہی اس کا یہ اصرار بھی اپنی جگہ پر بیسٹو۔ قائم متا ۔ کہ بخشندہ اس کے ساتھ شادی کرسے ہمیشسکے سلے اس کی ہودسیے ۔

نرگس کابی یہی نقاضا محت اور گلاب ہی اب سلیم کی طرف سے ناامبد ہوکہ میں جائے۔ ہوکہ میں جا بتی معتی کہ خالرسیٹھ کی ساری دولت اسی گھر کی لونڈی بن جائے۔ مگر دخشندہ کوخود اپنی جگہ پر انکار تھا کچونواس وجہ سے کہ ریجانہ کی رائے نہمی آگا خیال تھا کہ بھہ کے بوٹے ہوئے شعب لہ پر اس شا دی نے اگر تیزاب کا کام کیا قرنها نج برے علی گے۔ وہ ایک معلمہ کی حیثیت سے بجہ سمے مزاج اور کردار کو ایک سقید زمنگ رخت ندہ سے بہتر محمدی مقید زمنگ کے باوجود بھی ایک کس سانسیں سے رہا مقا۔ د باغ کی حالمت تووہی مقی مگر قبقوں کے طر ادر مسکرا مہول میں ایب پہلے سے زبادہ اضافہ مقااو ایسا معلوم ہوتا مقاکہ وہ کسی رکسی دن حقیقتوں کو اپنی زبان سے اگل ضرور دیگا ۔

گلاب میع شام اس کے کرہ بیں جاکر ناشتہ مکہ آتی۔ پیر کھانے کے و تنت دہیں جاکر است مکھانی کھلا آتی۔ دختندہ نے توایک ہی گر بیں رہتے ہوئے بعی اس کو اس طرح فراموش کردیا بھا گویا سلیم کو پیچائتی نہ ہو۔ نہ اب اُسے اسکی ہماری کا در دعما نہ اس کی نگا ہوں کے سامنے کڑی ہو کر فالدسے با نیں کرنے ہوئے وہ گھبراتی تھتی .... کچھ روز اور گذرے، دنوں کو مہید اور مہینوں کو سالول میں منتقل موتے ہہت دیر نہیں لگتی اور نہ الاکے گذر جلنے کا احساس ہونا ہے تخبہ اس مارہ سال کی عمر میں لینے میر لور سنیا ب برآئی تو نرکس کا سر ملنے لگا اور رخت ندہ کے سرکے دو جار بال کھی مور ہونیا نہ مرشوع ہوگئی میں اکر وہینے رائی اللہ میں اکر وہینے رائی اللہ میں مقامید وقت تھا جب خشندہ اور خب میں اکر وہینے رائی اللہ میں اکر وہینے رائی ہونیا تھا۔

رخشندہ نے اسے ایکدن اپنے ہاس جماکر سمجمانا شرق کیا ۔ مبرے اور تنہارے درمیان کچھ باتیں راز بن کرا ب تک پر ورسش بانی دہیں جنیس آمج عورسے مشن لو۔ بخمہ بہت نن گوش عنی کہ رختندہ نے تئی ہی سنجیدگی سے اسے
یہ بہت یہ بتلا فی کر دہلم کی رولی نہیں بلکہ در اصل حالد کی بہت بلکہ در اصل حالد کی بہت بلکہ در اصل حالد کی بہت بلکہ است یہ بتا کہ اس اسلام برا گھ واس کے بلق سے
اسکی سازی زندگی کا سرایہ حیات کا تقدس اک دم سے جیوٹ کر گرمرا ا

اس کا نبون ہ مالانکہ دلائل کی روشنی میں اگر آ ب اس بات کو زہمی تابت کو رہمی تابت کو کرنے کے لئے آپ کا صرف آن کہد دمینا کا فی سب ، اگر میں اس باب کی لڑکی ہوں جس سے بین زندگی بعر فورت کرتی دہونگی تو تباینے کہ میر سے جینے کا اب کون میراد اس دنیا ہیں باتی روگیا ۔
میراد اس دنیا ہیں باتی روگیا ۔

نگرتم اس خفیقعت کومسنگراس متدرگھراکیوں گئیں ۔ بہیں ببرحال اسکا علم ہونا چاہیئے مغا تاکہ تم آنیوللے حالات کا حقا بلرکرسکو۔

ا کے والے مالات کا مقابلہ آب کرسکی مجسہ نے فور اجواب دیا مگرآب اسکا تبوت دیں کرمبرے والدو یڈی کہنے بلکہ خالدیں۔

الیی طبیقتوں کاکوئی تعلق نبوت سے نہیں ہوا کرتا۔ اس حقیقت سے صوت ہم اور خالد آشنا ہیں عمرارے دیگری کوئی اسکا عکم بھی د بوسکا ۔

میرے ڈیڈی ، مجمد کی زبان سے بی حبل کچھاس طرح کھلا جیسے طلمت کھا کوئی بہرت بڑا بہاڑ ڈویٹ کراس کے اوپر گر کیا ہو۔

مگر دخت خده نے دلاسا دیتے ہوئے ہم تبایا .

متهارے سند بولے ڈیڈی نے تہار بے سات سلوک وہ صر ورکیا جو ایک حقیقی دالدکوکر تا جاہئے۔ اگران کا دل ود ماغ مجع مبوتا تو میں اس را زکو بھا پنی زبان پر مذلاتی ۔ مگرو و توکسی قابل نہیں اور تہیں تمہاری اسلی جگہ پر ندلانے کے معنی یہ محقے کہ تہیں ایک بہت بڑی دولت سے حروم کیا جائے۔ خالد کے بعد اسکی اتنی بڑی دولت کی تنہا تہیں مالک قرادیا گگی .

بخمته اب اس مسئله میتور کررسی تفتی ایک طرفت سلیم کی لیاسی اور بیچارگی تفتی اور دو مسری طرف خالد کې دولت اور و قار ۱۰ اب اس کا والمدیت توکون پنځ په

یخ ؟ +

بختے اس خوناک حقیقت کے اظہار کے بعد رضندہ نے مال کو شادی کی رضا مندی دے دی جعن خالد کے احرار سے مجبور مہوکر ور ذا ندر سے اس کا دل اب ذکسی غم کا مخل تھا نہ شادی کا نرگ نے بھی اسے جین سے نہ بیٹنے دیا۔ شادی کے بعد بجنہ بی کا روشن مستقیل اس کی نگا ہول کے ساسنے تھا، خالد کو بھی اس عوصہ بیں اس نے بہی لقین دلاد یا تھا کہ مخبہ حقیقیاً اسی کی لڑکی ہے فالد کو یہ خوش فہمی پہلے سے بھی تھی، اس کا دل بجنہ کو سابھ کی لڑکی ما شنے کے لئے کسی طرح تبار نہ ہوتا تھا ۔ اس علم کے بعد اس نے مجنہ کو اپنی طرف دافی میں کرنا چالا۔ بدرا نہ مجست کا اظہار مختلف طرب جو لائی وہ خالد سے برابر نظر ن بی کرتی بہی برحنلات اس کے دل میں اور زبادہ بیٹھ گئی اور ا ب اس کا ذیاجہ دونت سے کیا۔ مگر کھیڈ ا سے صلیم کی محبت اس کے دل میں اور زبادہ بیٹھ گئی اور ا ب اس کا ذیاجہ دونت

سلمہی کے کرویں گذرنے لگا۔

وشنده نے اپنی اس تشویش کا اطبار مجرد بیانہ سے کیا۔ و اشادی کی ان خیرول کومٹن کرایک دن خود ہی وخت ندہ کو دیکھنے آئی اور باتوں باتو<sup>ں</sup> میں پوچھا ،۔

میں نے سنا ہے میردولہن بننے جارہی مہوئم ۔ معنی بہاں تو ایک فد معی بنا دنفیسب موا ادراب تو بڑھے می مبو گئے۔

بیہاں بھی جوانی کا صرف تصور ہی اینے باس ہے باقی اور توسب کچھے۔ خصدت ہو کیا خِشندہ برا برمیستی رہی اور ہتلاتی رہی اس نے کہا۔

شادی موتومزور رہی ہے مگر الشدسی عانتا ہے جس مصلحت کی بنا ہر۔ اور ہال زخشندہ اکدم کسی خیال سے چونک پٹری بجستر پر دو حربہ بھی کارگزیمیں ہوا۔ ہوا۔

کون سا ۽

وہی جوتم نے ستایا تھا۔ بیں نے ہمت کر کے آخر کا۔ کہ ہی دیا کہ وہ خالد کے نطفہ سے ہے مگر مجربھی اُسے خالد سے کوئی لگا وُنہیں ہوا بلکہ سیلم کے ساتھ اللہ بنت اور بڑھ گئی ہیے۔ اب تو وہ را ت ببلیٹتی میمی باپ ہی کے کمرہ میں ہے۔ میرے اس کہنے نے اسے اسف درشکوک کردیا کہ اب وہ انہیں کی حفاظت کیا کرتی ہے آن کئی روز سے کا بھی بھی نہیں گئی وہ۔

كه بولومت ريجانه كي على على وجس داه بروه جل رسى ب كي نول

کے بعد خودہی سنجل جلے گی کی کو اس سے خوت سے مخرف کرنا کھوالیا آسان کام تونہیں - باب بڑی تعمت ہونا ہے دخت ندہ - ہم اور تم تو اسس معاملہ بیں محروم القیمت سنے مگر مجبداس بدری دولت برکیوں ناز کرے ۔
امی کا بھی بہی خیال ہے کہ اس کو اس کے حال بر حبور دیا جائے۔ حالا جب اعتدال بر آبیس گے تو خود مخد مشک بوحائیگی۔

فدا حب کوئ مخم د تبلہ ریجانہ کہنے لگی تو اسے دور کرنے کے اسباب بھی ببیدا کردست سے مجلازہی سے چند دوز میں حب یہ کیفیت نہ رہے گی توسب کے مطیک ہوجائیگا۔

دخشندہ اور میجاند نے مقور اساتب دارخیالات کرکے اسپنے آپ کو معلیٰ کرلیا۔ اب مجردولوں میں شادی سے متعلق باتیں جل کلیں۔ رمیان پوچھنے لگی۔ پوچھنے لگی۔

بالهيلى د فعد تهيس ابنا ولهن بننا يادسي و

بادہے مگراب اس خیال سے مکلیف ہوتی ہے۔ یہ دن تو مخبر کے دولہن سننے کے منف

مگرقمت تو تبین بنانے برآ مادہ ہے۔

اس دولہن اور دولہاکے علاوہ عبارے باس اورکوئی بات مہبس۔ جنٹ ندہ نے بکٹ کر یوھیا .

اگر ہوتی بھی تواس و فت دوسری ماتوں کا ذکر کیا ۔ خود اپنی حسرت کسی رکسی طرح زبان پر آہی جاتی ہے۔ مجعے دولین بنیا کہاں نصیب ہوا ہ بن کیوں رہ کسی نے ہاتھ بکڑا تھا، برو فیسر یاض نے جاہمی آمات الو بناکر جھوڑدیا -

توبوكيا بمهارى طرح كدها باكره في دريا دسي وعقل كاركها دوال

جودیان کا بداکرناہے۔ ہرونت کروسی بند بڑے دہے ایکو ندا تھے دا تھے دیں تعدیمی کی فرندہ و مینے دیں تناوی ہوکہ ہی ہے ہا کہا نہ نے موضع بید لئے کیلئے بیروال کیا ۔
ممل شام کو جلی آنا ذرا وقت سے بہلے۔ دو بہے موفر بھیجوں کی تہا دے بولے سے سے سے مولے میں کی تہا دے بولے سے سے سے میں کے مولے میں کی تہا دے بولے سے سے میں کی تہا دے بولے سے سے میں کی تہا دے بولے مولے میں کی تہا دے بولے مولے میں کی تہا دے بولے مولے میں کی تہا دے بولے میں کی تمام کی تھے دو بی میں کی تھے دو بی تھے دو بی کی تھے دو بی کی تھے دو بی تھے دو بی کی تھے دو بی تھے

دو کے ؟

کیول اس وفت کوئ آنے والاہے تہاسے کرہیں۔ ریان معمل مارکرمنس بڑی دیورولی

فرمن کرو اگر کوئی آنیوالامی ہے توکیا ہوا، آخرتم مجھے کنواری لڑئی ہجھ کر محصے تنک کی کا بوں سے کب تک دیجھوگی ؟

تم پر تنک کرنے سے فائدہ ؟ وختدہ بولی ، اگر کوئی آنے والابھی ہے توتم سے اپنی ہی عزت گنوا بیٹے گا ، توسطلب یہ سے کہ کل دو بھے آجا دگی ؟ صرور \_\_\_\_ اور اشاکہنے کے بعدوہ وخشندہ کے گھرسے رخصت ہوگئی۔

دومیے دن سنادی کے بشکامے نظے اوشندہ باقاعدہ بہلے کی طرح دلہن تونہبں بنی نگر ترکس نے اسے کموسے با ہر نکلنے کی ممالعت کر دی تاکہ سودسانہ تہذیب کا کھے تو تحفظ ہوسکے ۔

مدفو کے ہوئے جندہ اول سے گرکی زینت صرور بڑھی مگر بلائے ہوئے مہمانوں کی تعداد بہت کم بھی ، ریانہ میں ایٹ کالج ختم کر کے آگئ می ۔ ریانہ میں ایٹ کالج ختم کر کے آگئ می ۔ ریانہ میں ایٹ کالج ختم کر کے آگئ می دینے کے بعد تکاح کی رسم اد اکردی جاتی مگردو مولولوں کی تلاش اوران کی آ مدمیں خاصی دیم گھے گئی ۔

 کے ما تو بیٹھا بیوا خن گیبوں میں مصروف تھا۔ دختند منے کا ب کو اپنے کم میں بلاکر تاکیدی کہ وہ سیم اور مجند کوان کے کمرہ میں لے جاکر حلئے بلا آئے۔ کو تھی کا یہ بالائی کمرہ سب الگ تفلک تھا اوران سنگا موں کا فل شور اس کمرہ میاب جانے جانے اپنا اخرزائل کردیتا نفا، اس لئے نہ کجنہ کو اس شادی کے سنگا مہ نے براتیان کیا نہ سیم کو کلا ب ناست نہ اور جانے لے کر اوبرگئی۔ کمرہ کے اقدر اس نے بہنج کمرہ کے اور بیٹی ایک ہی مسہری پر لیٹے میں بحید کا سرسیم کے سینہ براسی طرح رکھا تھا جس طرح سلیم کو جین مائ تھا اور بخرے کو بھی گلاب نے جاتے ہی بکارا۔

تجنه! ناست تدكركو

جواب کرہ کی خاموشی میں اس گھڑی نے دیاجو دیوار پرلگی ہوئی ا مک الک کررہی تھی ۔

گلاب نے بھر آواز دی

الخبت د!

گر کمره کی خاموستی کو کوئی چیز رخیبین سکی .

گلاب نے بڑھ کرمسری پرایک تشویش مجری نظردہ ڈرائی اور حب، کر جائے محے برتنوں کو زمین پرگرادیا۔

تخمہ ورسلیم دونوں کے ہاتھوں سے کھی کے نار تھے جن کا کرنٹ دونوں کے جمہدوں میں اپنا کام کر بیجا تھا۔

اللاب كے اس طرح بے ماختہ جلانے اور برتنوں كے تو نے كى آدار

دنیا کے مرمایہ نے جب ہاری نمام خوشیاں چینے کے بعد ہیں بھی ایک دوسرے سے چیننا چاہا توہم نے خود کشی کرلی تاکہ یہ موت ہمیں ایک دوسرے سے چیننا چاہا توہم نے خود کشی کرلی تاکہ یہ موت ہمیں ایک دوسرے سے معی جدا نذکر سکے جھے آئے ڈنڈی کے بے جان سبنہ بیرسر دکھکر ابدی نیند آگئی اس لئے کہ میرا سرکسی و وسرے کے دو طرکتے ہوئے سینہ کے لائق نہ تھا جو لوگ آج ہی مہاری اس قربانی کی قدر نہ کریں اور حقیقتوں کا مذاق الرائی انعیس میری یہ مخرب دکھا دیجیگا۔ یہ میرے الفاظ میں، مگرمیرے دیگری کی فرواد اور دنیا اگر اس مستدیاد کو بھی نے اثر سمجھے تو بعنت ہے اُس پر۔
کی فرواد اور دنیا اگر اس مستدیاد کو بھی لیے اثر سمجھے تو بعنت ہے اُس پر۔
گلاب گھراکہ یوجینے گلی۔

کیا تکھلستے اس برجہیں ؟

خشندہ نے کہا۔

كيا بنادل برايك اليى صنرياد من حيد اسوقت بيلى و فعيرك

كالون من شنا - نم سنوگى تو باگل موجاۇگى -

کو می میں پیلیا ہو اے ستہنائ کے نقے اسی وونت نوصیس شبدیل مورکر

اوداب ہاج ایام منی اور مشب کی تنہائی۔ رختندہ کی موگواری حال اور ماصی کا جا من اس دنیا میں اب کوئی اسکا ماصی کا جا من و نیا میں اب کوئی اسکا متعقا وہ مال کے گھرسے بھر اسی اجڑے فلیٹ میں بوٹ گئی جہاں کی ویرانیوں سے وہ گھراکر مجا گئی تھی۔ ول کی دنیا اجڑجائے تو ویرانیاں اس کے لئے خوا ب برلشال بن مال کی گود نرگس اور خالد کی سنگا مدخر مایں اب اس کے لئے خوا ب برلشال بن میں وہ اس کی سیحہ میں نہ آنا تفاکہ وہ سلیم کی بے چارگی بردوئے یا بخمہ کی قت مرائی برمائم کرے۔ دات کے بے کران سنا سے میں وہ اپنے ب ترکی سلوٹوں کو برمائم کرتے کرتے کرتے اکثر فالب کا بہ مصرے گرکے ورود یوارکوسنا باکرتی ع

مگرخاموش در اور دیوار کوکبی اتنی توفیق ند بدون جو اس کوکوئ نسلی بخش جواب د بیستی ایستی سکوت اختیار د بیستی ی ایستی سکوت اختیار کئے موٹ مقے ۔ ویسے یہی ایستی سکوت اختیار کئے موٹ مقے ہے ہے ہ

ختم ست

## خۇن ھى خۇن

بردیپ کی مالگروپراس کی بیوی رو باکوبرامراد طور پرقتل کرد باگیا، پردیپ کی مال سنے چپا لیا کہ بردیپ کی مال سنے چپا لیا کہ بردیپ کی مال بیائے۔ واردات سے ایک خونخوار چاتواس سنے چپا لیا کہ بردیپ کی جان بیائے۔

بروتیب کی بہن نے چاقو کو شکانے نگانے میں مرد کی ، پر دیب او واسکی ماں وہبن تینوں کو قتل سے الزام میں دھرلیا گیا۔

يا سكرين

جب آسان پربادل جاجاتے ہیں ،جب پہنے کی بی کہاں ، کی صدا فضا کورگئین بنادی ہے ادر سننے والے مست و بخود ہوجاتے ہیں اس وقت دود مرا و اللہ میں بار آب نے کسی سے مبت نہیں کی آوآب اس لذت ،اس سی ، اس سرور و ،اس رکھی سے واقعت نہیں ہوسکتے دیکن آبا محبوب فن کارانبی مرز المہنے رو ،انی ناول میں اسمان سے ذرید آبجواس کیف اس سرور و درای لطافت سے آشنا کر آما ہے۔

اس سرور و درای لطافت سے آشنا کر آما ہے۔

آمسی سرور و درای لطافت سے آشنا کر آما ہے۔